

مونف شينح محرصديق منشاوى

مترجم مَولانا خالِد مِحمُودهَا

سيب العُلوم ٢- نابد و دُن رُاني انريلي لا بوّ. فرص ٣٥٢٢٨٣م





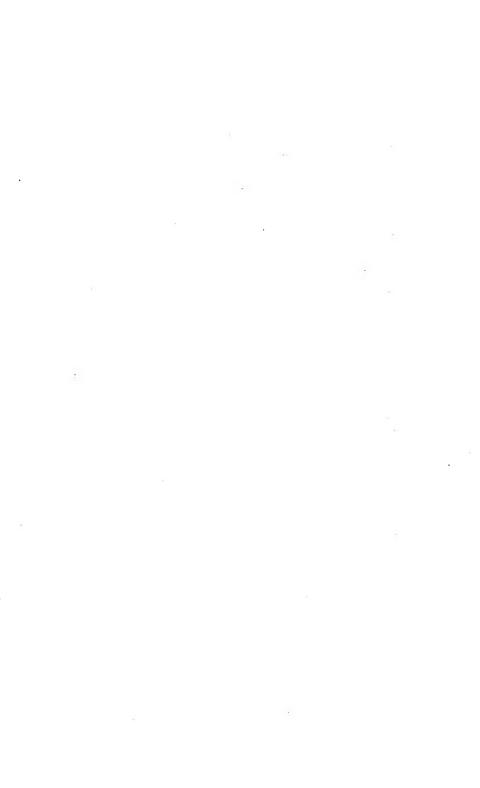



<sub>هزنت</sub>: شیخ محرصدای منشاوی

مترجم **مُولاًما خالِهُمجُمُود صَّاب** ناضل جامعدا ثرفیدلا ہور

م من العلم العلم

ستاب دهرت ابو بكر مد يق الشر محفوظ بين المحفوظ بين المحفوظ بين المحفوظ بين المحفوظ بين المحفوظ بين المحدد مدينة المهد المحدد مدينة المعنساوى مترجم مولانا خالد محود (فاضل جامعا شرفيد المجتمام محمد اظم اشرف بيت العلوم مع مناظم اشرف بيت العلوم مع مناظم الشرف بيت العلوم مناظم الشرف بيت العلوم مناظم الشرف بيت العلوم مناظم المنطق بيت العلوم مناظم المنطق ا

﴿ کمنے کے پتے ﴾

بیت الکتب = محلش اقبال، کراچی ادارة المعارف = ڈاک خاند دارالعلوم کورگی کراچی نمبر ۱۳ ۳۰ دارالعلم = اور دارالعام کی کا سرخ نمبر در نمرین

کتبه دارالعلوم = جامعه دارالعلوم کورگی کراچی نمبری کتبه سیداحم شهید = الکریم مارکیث ،ار دوبازار، لا بور

سنیه پیره مده بهیده، رسه کاریت ، اردو بازار، لا بور مکتبه رحمانیه = غزنی شریث، اردو بازار، لا بور ادارهاسلامیات =۱۹۰۰نارکلی، لاً بور ادارهاسلامیات=موبن روژ چوک اردو بازار، کرایمی دارالاشاعت= اردوبازار کرایی نمبرا

بيت القرآن =اردوبازار كراجي نمبرا

بيت العلوم = ٢٠ نايمه روز ، يراني اناركلي ، لا بور

#### ﴿ عرض ناشر ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

اس بات سے تقریباً ہر قص دافق ہے کہ ہزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسااوقات لیے چوڑے مطالعے اور مسلسل وعظ ونصیحت ہے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے ہے اس بات کا بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکابرین امت اور صلحائے دین کے بعض مخضروا قعات انسان کی کایا بلٹنے کے لیے نیخہ انسیر ثابت ہوئے۔ دراصل دل کے حالات و کیفیات وقت کے برلئے اور مروز مانہ کے بدولت تبدیل ہوتے رہے ہیں، بھی یہ قلب تسلس سے کہی گئی بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور بھی یہ اس موجوباتا ہے کہ مختصری خاموش تھیدے کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی بہی کیفیت ہے قدر زم ہوجاتا ہے کہ مختصری خاموش تھیدے کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی بہی کیفیت ہے مشمل اسلاف کے واقعات ول کی دیا تبدیل کرنے میں بڑا موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ بہی وجد تھی کہ مشمل اسلاف کے واقعات اور قصص بر شمل اسلام اور امم سابقہ کے نیک لوگوں کے حالات واقعات نقل فرماتے اور ائن کی زید وعبادت کا تذکرہ فرماتے، بررگان مابقہ کے نیک لوگوں کے حالات واقعات نقل فرماتے اور ائن کی زید وعبادت کا تذکرہ فرماتے، بررگان دین ادر علی میں نہائے کرام علیم السلام اور امم دین ادر علی میں نہائے کرام علیم السلام اور امم دین ادر علی میں نہائے کرام علیم السلام کے دافعات اور قصص پر شتمل بہت کی کتابیں دین ادر علی میں نہائے کرام علیم کی تابیں دین ادر علی میں نہائے کی تقریم و کھیت اور فکر آخرت کے درس پوشیدہ ہیں۔

موجودہ کتاب ای نقش قدم کی پیروی ہے جس میں حضرت ابو بکرصدیق کے ۱۹۰ قصوں کو باحوالہ جمع کیا گیا ہے،افادہ عام کے لیے عربی سے اُردو ترجمہ کا کام برادر عزیز مولانا خالد محمود صاحب مدظلہ نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مختصر وقت میں انجام دیا ہے،اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت عطافر مائے اور دین کی مقبول خدمات کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

اس سلسلہ میں الحمدللہ بیت العلوم کی جانب سے سیرت و حالات اور فقص واقعات پر مشتمل مندرجہ ذیل کتب زیو رطبع ہے آ راستہ ہو چکی ہیں۔

تصص معارف القرآن بقص القرآن، مظلوم صطبرات کے ولچیپ واقعات ، مظلوم صحابہ کی واستانیں ،قرآن کیم میں عورتوں کے قصے، حضرت عمر کے ۱۰۰ قصے، حضرت عمر کے ۱۰۰ قصے، حضرت علی کے ۱۰۰ قصے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعاہے کہ ہماری اس کا دش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فریائے اور بیت العلوم کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے ۔ آمین

> مختاج دعا محمد ناظم اشرف مدیر بیت العلوم

#### ﴿ عرضِ مترجم ﴾

پیش نظر کتاب حضرت ابو برصدیق رضی الله عند کے ۱۰۰ قیصے دراصل شیخ محمد محمد بین المنشاوی کی کتاب "مسامة قصه من حیاة ابی بکورضی الله عند" کاسیس اردو ترجمہ ہے، جو حضرت ابو برصدیق رضی الله عند کے اُن دلجیپ سوتصوں اور واقعات پرمشمل ہے جوانسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سلف صالحین اور اکابرین کے فقص واقعات کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اُن کو پڑھ کر نہ صرف یہ کہ ایکان بڑھتا ہے بلکہ عاجزی وانکساری، صدقہ و خیرات، زمد وعبادات اور اصلاح نفس جیسے بے شار اسباق تازہ ہوتے ہیں۔

الحمدلله السمفيد كتاب كر جمه كى سعادت احقر كوحاصل موئى ہے۔ الله جل شانهٔ السر جمه كو بھى قبوليت سے نواز ہا اور بيت العلوم كے مدير اعلى برادر عزيز مولانا محمد ناظم اشرف صاحب كو بھى اس كى طباعت اور نشر و اشاعت پر جزائے خير عطا فرمائے۔ (آمين)

قبل ازی بھی بیت العلوم لا ہور سے عربی سے ترجمہ کردہ بعض اہم کتابیں معیاری طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں جو بحد للد مقبول عوام وخواص ہوئیں۔ چند کتابوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: خوابوں کی تعبیر کا انسائیکلو پیڈیا، سیرت فاطمة الزہراً، آخضرت ملٹہلیا پیا، حضرت عمر ؓ کے ۱۰۰ آخضرت ملٹہلیا پیا، حضرت عمر ؓ کے ۱۰۰

قصے۔ حضرت علیؓ کے ۱۰۰ قصے، قیامت کی نشانیاں، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، گناہوں کے نقصانات اور ان کا علاج، انبیائے کرام علیم السلام کے جیرت انگیز مجزات، عذاب جہنم کی مستق عورتیں، قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے وغیرہ۔

آخرین پروردگارِ عالم کے بھنور انتہائی تذلل اور تضرع کے ساتھ دُعا ہے کہ ہماری سیے خد مات اپنی ہارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بھی بنائے اور اس کتاب سے تمام قارئین کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) خالد محمود عفا عند الغفور

( فاضل و مدرس) جامعه اشر فيه لا بور و (ركن )لجنة المصنفين لا بور

فہرست حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ۱۹۰۰ قصے

| صفحةنمبر | غنوانات                                                            | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 11"      | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه                                 | 1       |
| 14       | آ پ رضی الله تعالی عنه نے بلاتاً مل اسلام قبول کیا                 | ۲       |
| 14       | اگر حضور ملٹی آیئم نے فر مایا ہے تو سیج ہی فر مایا ہے              | ٣       |
| IA       | اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ کے ساتھی پکڑے گئے                | 4       |
| 19       | حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اور حضرت طلحه رضى الله تعالى عنه كا | ۵       |
|          | اسلام لا نا                                                        |         |
| ۲۰       | حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه، ابن الدغنه کی پناه کوُهکراتے ہیں  | ч       |
| 77       | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي والده كااسلام لا نا               | 4       |
| 44       | يارسول الله! كيا مجھ آپ الله إليه كي رفاقت كاشرف حاصل موكا؟        | ۸       |
| 14       | اہل ردم مغلوب ہو گئے                                               | 9       |
| 12       | ابو بمرضى الله تعالى عنه كى ايك رات، عمرضى الله تعالى عنه كے       | •       |
|          | سارے خاندان ہے بہتر ہے                                             |         |
| M        | ز ہر یلے سانپ کا ڈ سنا                                             | It      |
| 19       | غم نہ کرو!اللہ ہمارے ساتھ ہے                                       | 15      |
| ۳.       | میں اپنے رب س راضی ہوں                                             | IM      |
| ۳۱       | صديق اكبررضى الله تعالى عنه جتنى بين                               | ١٣      |

| الم المنت كوروازك المهم الله المهم الله المهم الله المهم الله المهم الله المهم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱          | جنت کے درواز ب                                            | 10         |
| الم حضرت الوبكر رضى الله تعالى عنه، خوشجرى ديغ ميس سبقت لے الم جاتے ہيں الله تعالى عنه، خوشجرى ديغ ميس سبقت لے الم حضرت الوبكر رضى الله تعالى عنه اور فتحاص يهودى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27          | مجوک نے ہی ہمیں ستایا ہے                                  | 1Y         |
| جاتے ہیں  19  حضرت ابو بحرض اللہ تعالیٰ عنہ اور فتحاص یہودی  19  19  19  19  19  19  19  19  19  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣          |                                                           | 14         |
| جاتے ہیں  19  حضرت ابو بحرض اللہ تعالیٰ عنہ اور فتحاص یہودی  19  19  19  19  19  19  19  19  19  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣          | حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه، خوشخرى دين مين سبقت لے    | IA         |
| ۲۰ ابوقا فد کا اسلام لا نا ۲۰ تین چیزیں تق بیس ۲۱ کوئی ہے جو جھے ہے مقابلہ کرے؟ ۲۲ کوئی ہے جو جھے ہے مقابلہ کرے؟ ۲۳ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداور ان کے بینے کی باہمی گفتگو ۲۹ اللہ تجھے" رضوان اکبر' عطافر مائے ۲۵ خدا کی شم ایر پیغیبر سائید آلیہ تہ تو کر بیل ۲۵ کا خدا کی شم ایر پیغیبر سائید آلیہ تہ تو کر بیل ۲۲ خاند ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ۲۷ با کمال لوگ ہی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ کی کریم سائید آلیہ کی محبت ۲۸ بیک کریم سائید آلیہ کی محبت ۲۹ بیک رخم سائید آلیہ کی محبت ۲۹ بیک منظم میں سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل الحق کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل سائی کی فرید سائید کی فرید آگئی کے دوالا پہلا شخص کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل سائی کی فرید میں سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل اللہ کی فرید بیل سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل اللہ کی فرید بیل بیل بنا سائی تو اپنا قبل بنا سائی تو سب سے آگئی کرر ہا تھا ۲۳ بیل اسلام کی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سے آگئی کر رہا تھا ۲۳ بیل سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سے آگئی کی دور سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائی تو سب سے میکو کی کرر ہا تھا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا شائی کو اپنا شائی کو اپنا شائی کو اپنا سائی کو اپنا شائی کو اپنا ش  |             | ماتے ہیں                                                  |            |
| ۲۰ ابوقا فد کا اسلام لا نا ۲۰ تین چیزیں تق بیس ۲۱ کوئی ہے جو جھے ہے مقابلہ کرے؟ ۲۲ کوئی ہے جو جھے ہے مقابلہ کرے؟ ۲۳ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداور ان کے بینے کی باہمی گفتگو ۲۹ اللہ تجھے" رضوان اکبر' عطافر مائے ۲۵ خدا کی شم ایر پیغیبر سائید آلیہ تہ تو کر بیل ۲۵ کا خدا کی شم ایر پیغیبر سائید آلیہ تہ تو کر بیل ۲۲ خاند ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ۲۷ با کمال لوگ ہی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ کی کریم سائید آلیہ کی محبت ۲۸ بیک کریم سائید آلیہ کی محبت ۲۹ بیک رخم سائید آلیہ کی محبت ۲۹ بیک منظم میں سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل الحق کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل سائی کی فرید سائید کی فرید آگئی کے دوالا پہلا شخص کے دوالا پہلا شخص ۲۹ بیل سائی کی فرید میں سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل اللہ کی فرید بیل سب سے مجوب شخص ۲۹ بیل اللہ کی فرید بیل بیل بنا سائی تو اپنا قبل بنا سائی تو سب سے آگئی کرر ہا تھا ۲۳ بیل اسلام کی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سے آگئی کر رہا تھا ۲۳ بیل سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سے آگئی کی دور سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائیا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائی تو سب سے میکو کی کرر ہا تھا تو سب سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا قبل بنا سائی کو اپنا شائی کو اپنا شائی کو اپنا شائی کو اپنا سائی کو اپنا شائی کو اپنا ش  | 20          | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه اورفنحاص يهودي              | 19         |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r <u>∠</u>  | ابوقحا فه كااسلام لا نا                                   | <b>Y</b> + |
| اللہ عند اللہ اللہ عند اوران کے بیٹے کی باہمی گفتگو اللہ اللہ عند اوران کے بیٹے کی باہمی گفتگو اللہ اللہ عند اللہ اللہ عند اللہ اللہ عند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣2          | تين چزيں حق ہيں                                           | ri         |
| ۱۲۸ اللہ تجھے" رضوان اکبر' عطافر مائے ۲۵ مدائی تھے" رضوان اکبر' عطافر مائے ۲۵ مدائی تھے ' رضوان اکبر' عطافر مائے بینے بینے بر ملتی اللہ تعالی عنہ کی برکات ۲۹ خاند ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ۲۷ با کمال لوگ بی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ نبی کر یم اللہ الیہ بینے کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ نبی کر یم اللہ الیہ بینے کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۹ میں داخل ہونے والا پہلا تحض ۳۳ میں داخل ہونے والا پہلا تحض ۳۳ منہ کھاؤ ۳۳ مضور ملتی اللہ کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۸          | کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟                             | 77         |
| ۲۵ خدا کی شم! به پیغیر مالی آیاتی تی پر بیل ۲۷ خدا کی شم! به پیغیر مالی آیاتی تی پر بیل ۲۷ خاندان ابی بکر رضی الله تعالی عنه کی برکات ۲۷ با کمال لوگ بی با کمال لوگوں کے مقام کو پینچاتے ہیں ۲۸ نبی کر یم اللی آیاتی کی محبت ۲۸ نبی کر یم اللی آیاتی کی محبت ۲۹ برک میں داخل ہونے والا پہلا شخص ۲۹ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ۳۸ میں منہ کھاؤ ۳۸ میں سب سے محبوب شخص ۳۵ میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا ۲۸ میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا ۲۸ سیس میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا ۲۸ سیس میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا آگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سیس اس میں اپنے رب سے سرگوثی کر دہا تھا آگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سیستان تو سیستان کی سیستان کی سیستان کو سیستان کو سیستان کو سیستان کو سیستان کی سیستان کو س | <b>m</b> 9  | صدیق اکبر ضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کی باہمی گفتگو | ۲۳         |
| ۲۲ خاندان الی بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات ۲۷ با کمال لوگ بی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ بی کر بیم اللیٰ الیّ بی کی محبت ۲۸ نبی کر بیم اللیٰ الیّ بی کر بیم اللیٰ الیّ بی کر بیم اللیٰ الیّ بیم کی محبت ۲۹ جنت میں داخل ہونے والا ببہلا مخص ۳۳ قسم نہ کھاؤ ۳۰ سال خضور ملیٰ الیّ اللہٰ کی نظر میں سب سے محبوب مخص ۳۵ میں الیّ درب سے سرگوثی کر دہا تھا ۲۳ میں این درب سے سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ میں این درب سے سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ میں کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سیسے ۲۳ اگر میں کی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سیسے ۲۳ سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ سیس کے کہا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۹          | الله تجھے'' رضوان اکبر''عطا فر مائے                       | ۲۳         |
| ۱۲۷ با کمال لوگ بی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں ۲۸ نبی کر بھر سنٹیائیلم کی محبت ۲۸ نبی کر بھر سنٹیلئیلم کی محبت ۲۹ جنت میں داخل بونے والا پہلا مخص ۲۹ متم نہ کھاؤ ۳۰ متم نہ کھاؤ ۳۰ ۳۵ خضور ملنٹیلئیلم کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ متم نہ کھاؤ ۳۲ خشخبری ہو! اللہ کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۲ خشخبری ہو! اللہ کی نظر میں آگئی کر رہا تھا ۲۳ میں اپنے رہ سے سرگوثی کر رہا تھا ۳۲ سے سرگوثی کر رہا تھا ۳۲ سال بین اسکیا تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>L.</b> * | خدا کی شم! په پیغمبر مالی آیم حق پر ہیں                   | ra         |
| ۲۸ نبی کریم ساتی این کم کی بت ۲۸ کم کی بت ۲۹ کم کی بیت ۲۹ جت میں داخل ہونے والا ببلا مختص ۲۹ ۲۹ من مند کھاؤ ۳۴ ۳۰ مندور سائی کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ ۳۵ ۳۲ خشخبری ہو! اللّٰہ کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ ۳۲ کم سب سے محبوب شخص ۳۲ کم سب سے محبوب شخص ۳۲ کم سب سے محبوب شخص ۳۲ کم سب سے مرکوثی کر دہا تھا ۳۲ سب سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ سب سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ سب ساتی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سب سب سرگوثی کر دہا تھا ۳۲ سب ساتی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ای          | خاندانِ الى بكر رضى الله تعالى عنه كى بركات               | 44         |
| ۲۹ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص ۲۹ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ۳۸ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ۳۸ میں استان کے محاو ۳۵ میں سب سے محبوب شخص ۳۵ میں استان کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ میں اپنے رب سے سرگوثی کررہا تھا ۳۷ میں اپنے رب سے سرگوثی کررہا تھا ۳۷ میں اپنے رب سے سرگوثی کررہا تھا ۳۷ میں کی واپنا خلیل بنا سکتا تو ۳۲ میں کی کواپنا خلیل بنا سکتا تو سیسان سکتا ت | ۲۲          | با کمال لوگ ہی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں       | 12         |
| ۳۰ فتم ند کھاؤ ۳۰ اس نہ کھاؤ ۳۰ مضور ملتی التی کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳          |                                                           | ۲۸         |
| ۳۰ فتم ند کھاؤ ۳۰ اس نہ کھاؤ ۳۰ مضور ملتی التی کی نظر میں سب سے محبوب شخص ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣          | جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص                           | 19         |
| ۳۲ خوشخبری بو الله کی نصرت آگئی ۳۲ میں اپنے رب سے سرگوشی کررہاتھا ۳۲ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ۱۳۳۰ سکتا تو ۱۳۳۰ ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٣          | قشم نه کھاؤ                                               | ه.         |
| ۳۲ خوشخبری بو الله کی نصرت آگئی ۳۲ میں اپنے رب سے سرگوشی کررہاتھا ۳۲ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ۱۳۳۰ سکتا تو ۱۳۳۰ ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60          | خصور التياييم كانظر مين سب محبوب مخص                      | ۳۱         |
| ۳۴ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>r</b> a  |                                                           | ٣٢         |
| ۳۴ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٦          | میں اپنے رب ہے سرگوثی کرر ہاتھا                           | mm         |
| ۳۵ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تیری مغفرت کرے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۷          |                                                           | ماسا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          | اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ!اللہ تیری مغفرت کرے        | ۳۵         |

| ۹۳ | میرے صاحب کومیری خاطر چھوڑ دو                                 | ٣2_  |
|----|---------------------------------------------------------------|------|
| ۵٠ | ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے مجھے تكليف نہيں پہنچائی          | ٣٨   |
| ۱۵ | نیک کاموں پر جنت کی بشارت                                     | ۳٩   |
| ۵۱ | یه بزرگ آخر کیول روتے ہیں؟                                    | 4,ما |
| ۵۲ | تم صواحب پوسف علیهالسلام جیسی ہو۔                             | دا   |
| ۵۳ | اتم نے اچھا کیا                                               | ۲۲   |
| ۵۳ | آپ ملتی آلیم کی زندگی اور موت کس قدر خوشگوار ہے!              | 44   |
| ۲۵ | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كابد كارعورتوں كوسزا دينا       | لدلد |
| ۵۷ | جس شخص میں بیرتین صفات جمع ہوں                                | గాప  |
| ۵۸ | صديق اكبررضى الله تعالى عنه كامانعين زكوة كے ساتھ قال كافيصله | ٣٦   |
| ۵۹ | نہ میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و گے                 | ٣٧   |
| ٧٠ | كيرُ افروش .                                                  | M    |
| 41 | ام ایمِن رضی اللّٰد تعالیٰ عنها کا رونا                       | ٩٩   |
| 41 | شاتم سيخين رضى الله تعالى عنهم كاانجام                        | ۵٠   |
| 77 | تم نے احتیاط پڑل کیا                                          | ۵۱   |
| 44 | ایک چوراوراس کی سزا                                           | ۵۲   |
| 44 | افضل كون؟                                                     | ۵۳   |
| 44 | اور حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه رویژے                        | ۵۳   |
| 77 | اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا                               | ۵۵   |
| 42 | مجھے سے بدلہ لے لو                                            | PG   |
| 14 | ال سپارے پررحم كرو                                            | ۵۷   |

| 1/       | ای چیز نے مجھے زلایا                                        | ۵۸         |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ۷٠       | سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟                                  | ۵۹         |
| <u> </u> | اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! تم عتیق من النار ہو          | ٧٠         |
| ۷۱       | صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی رائے گرامی                   | 71         |
| ۷٢       | اے احد! تیرے اوپر ایک نبی ملٹی ایکی اور ایک صدیق رضی اللہ   | 74         |
|          | تعالی عنه موجود ہے                                          |            |
| ۷٢       | خدا کی شمشیر بے نیام کا اسلام لا نا                         | 44         |
| ۷٣       | عورتیں ،گھوڑ وں کوطمانچے مار رہی تھیں                       | YIV.       |
| ۲۳       | والي كا اجتها د                                             | 40         |
| ۲۳       | حضرت ابوبکررضی الله تعالیٰ عنه اپنی زبان کوادب سکھاتے ہیں   | 77         |
| ۷۵       | ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت کے مستحق ہیں          | 74         |
| ۷۵       | حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كاتقوى ك                | ۸۲         |
| ۲۲       | افضل البشر بعدلانبياء                                       | 79         |
| ۲۲       | اے اللہ! مدینے کو ہماری نظروں میں محبوب بنادے               | ۷٠         |
| 44       | حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنداورنو استهرسول ملتي أيتم | <b>ا</b> ل |
| ۷۸       | کنواری اور خاوند دبیده                                      | ۷٢         |
| ۷۸       | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه اورعقبه بن معيط          | ۷۳         |
| ۷9       | الله في ان كا نام ' صديق رضي الله تعالى عنه ' ركھا          | ۷٣         |
| ۷٩       | ا تنمون به ایم                                              | ۷۵         |
| 49       | صدیق اکبرض الله عالی عن کامول میل مجھ پرسبقت لے گئے         | ۷۲         |
| ۸۰       | الله کی راه میں چند قدم چلنا                                | 44         |
| ΔΙ       | اصحاب كاامتحان                                              | ۷۸         |

| ۸۲        | صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ نے دوبار تقیدیق کی   | ۸٠        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| ۸۲        | کھانے میں برکت ہوگئی                              | ΔΙ        |
| ۸۳        | ابل بدر کی شان                                    | ۸۲        |
| ۸۳        | ابوبكر رضى اللدتعالى عنداوران كے احسانات كا بدله  | ۸۳        |
| ۸۴        | حفزت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل       | ۸۳        |
| ۸۳        | ا پنی اصلاح کی فکر کر و                           | ۸۵        |
| ۸۵        | ا گرعظیم مرتبه حاصل کرنا چاہتے ہوتو               | ٨٦        |
| ΥΛ        | مجھے فرمایے امیں اس کی گردن اثراتا ہوں            | ۸۷        |
| ٨٦        | تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے                     | ۸۸        |
| 14        | نیپوں میں سبقت لے جانے والے                       | <b>A9</b> |
| ٨٧        | جو خض ذره برابر عمل کرے گا                        | 9+        |
| ۸۸        | اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار                        | 91        |
| ۸۸        | حوض كوثر بررفاقت نبوى التُعلَيْكِمَ               | 91        |
| <b>19</b> | بيت المال كھولو!                                  | 91-       |
| <b>19</b> | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كاصدقه كرنا    | 91~       |
| 9+        | كاش! ميں پرنده ہوتا                               | 90        |
| 9+        | ابوبكررضى الله تعالى عنه خيرالناس بين             | 97        |
| 91        | ابو بمرصد یق رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام | 92        |
| 91        | ابو بمرصد يق رضى الله تعالى عنه كي وصيت           | 9/        |
| 95        | آپ رضی الله عنه کا وقت ارتحال                     | 99        |
| ٩٣        | حضرت على رضى الله تعالى عنه كا تعزيق خطاب         | 1++       |

#### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

## ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ﴾

آپ رضی الله تعالی عنه کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافه اقتیمی اورنام عبدالله بن عثمان بن عامرالقرشی رضی الله تعالی عنه ہے، آپ رضی الله تعالیٰ عنه پہلے خلیفه راشد ہیں آپ رضی الله تعالی عنه سابقین اولین اور عشره مبشره میں سے ہیں، آپ رضی الله تعالی عنه مردول میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین كيليِّ اپناتن من لگايا،حضور نبي كريم اللِّي لَايَم كابها دروں كي طرح دفاع كيا، الله جل شانهُ نے آپ رضی الله تعالی عند کی وجہ سے دین ولمت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی الله تعالی عنہ کوایمان ویقین کی دولت ہے سرفراز فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عندمسلمانوں کے امام ادر منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے اڑھائی سال بعد ہوئی، آپ رضی الله تعالی عنداس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور وظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے ، زمانۂ جاہلیت کی گندگی سے بہت دوراوراخلاق عربیہ سے آ راستہ تھ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسن معاشرت ومجالست کے حامل اور وعدے کے سیچ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اینے او پرشراب نوشی حرام کر لی تھی ،لوگوں کے ساتھ جودو کرم کا سلوک کرتے تھے،ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دل داری کرتے۔آپ رضی الله تعالی عندانساب عرب کے ماہر تھے،عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے،

کنروروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں میں محبوب تھے۔

آب رضى الله تعالى عندسيد السادات تهے، جب ديات كامعامله آب رضى الله تعالی عنہ کے س یکا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالہ کیا جاتا تو لوگ اس کورسوا کرتے۔ آپ رضی الند تعالی عندر فیع الرتبت اور عالٰ شان رکھتے تھے،آ بے رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی بات سیٰ جاتی تھی۔ نیز آ بے رضی اللہ تعالی عنہ تج بہ کارتا جراورصاحب بصیرت انسان تھے، آپ خواب وتعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے عمدہ واحل نسب اور خوب روئی کی وجد سے ملتق کے نام سے موسوم ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کو کی قابل عیب چیز نہ تھی، آپ ذبین وفطین اور صائب الرائ بھی تھے،آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرواور حسین چبرہ کے مالک تھے، رنگ مفید اور جسم دبلاتها، آ تکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چبرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روثن تھی داڑھی مبارک ملکی تھی، نیز آپ رضی الله تعالی عنه حضور اکرم سلتی آیتم سے والہانہ محبت ر کھتے تھے، آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بلا تر دداور بلا تأس مسلمان ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امل ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خدمت اور کمزورمسلمانوں کوغلامی ہے آ زادی ولانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی اذبیوں سے دو حیار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اُذبیتیں حد ہے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی ، ابن الدغنه کی بناہ پر واپس آ گئے لیکن پھراس کی پناہ کوٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قبار کے دين كاعلم بلندكيا-آب رضى الله تعالى عندن واقعة معراج مين بهي آنخضرت سليديايا كي تصدیق کی اورحضور ملفیلیم کا خوب دفاع بھی کیا۔جس کی وجہ سے نبی کریم ملفیلیم نے آپ رضی الله تعالی عند کو'صدیق' کے لقب سے نواز ۱،حضور اقدس سیتی ایک آپ رضی التدتعالى عنه كے حبيب وصديق تھ، آپ رضى التدتعالى عند نے اپنى صاحبز ادى حضرت عا نشه طاہرہ وعفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آنخضرت سلفی آیا ہے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عتہ نے سحری کے وقت حضور اکرم مٹائیڈیٹی کے ساتھ ججرت فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه غارِ نور میں' ' ثانی اثنین'' تھے،حضور اقدس ملٹیٰ اِیَّلِم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے،مشکلات کا مقابلہ کیا اورلڑا ئیوں میں جوانمر دی دکھائی۔

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفتو حات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شب بیداراوردن کوروزہ رکھنے والے تھے، عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع ومنکسر االمزاج تھے۔ دنیاسے بے رغبت اور دین کے عالم اوراس پڑمل کرنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل وخیرات کے جامع تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ روشن چرے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ متقی اور پر ہیزگار تھے، حضور نی کریم سائھ ایک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ والے اور پر ہیزگار تھے، حضور نی کریم سائھ ایک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تی اور پر ہیزگار تھے، حضور نی کریم سائھ ایک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی اور آئیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں واضل ہونے کی بشارت سائی۔

جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نی اللہ تعالی عنہ بی کو اپنا امام بنا نا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بی کو اپنا امام بنا نا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بی کو اپنا امام بنا نا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلاف قبال کیا اور تعالی عنہ کالشکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکوۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قبال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے جس کے وبد بے سے باوشا ہوں کے قدم ڈگگا کے اور ایوان بل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فقوعات حاصل ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین وائیان کی نشروا شاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خطے اور رافت وحلم اور دین وعلم جمیسی صفات سے مضف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ منابق الاسلام تھ، آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خیوں کے ساتھ اگرام واحترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت وشفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کمز ورخف طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کرلے اور طاقتور آدی کمزور تھا جب تک کہ اس طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کرلے اور طاقتور آدی کمزور تھا جب تک کہ اس

سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودا پنے ہاتھ سے بکریوں کا دود دھ نکال کرمحلّہ کے بچوں کو دیتے اور چیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارشادیاں کیس اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دیس جھے بیجیاں تھیں۔

آ پ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت اور رقیق القلب ہے۔ دنیا میں بھی حضور ملٹی آپٹی کے رفیق سے اور قبر میں بھی آ پ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصاحب بنے ۔ نیز حوض کوثر پر بھی آ مخضرت ملٹی آپٹی کے جلیس اور پیشی کے دن بھی آ مخضور ملٹی آپٹی کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سالہ جو کہ بینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ، خاتم الا نبیاء وامام الا صفیاء ملٹی آپٹی کے جوار مبارک میں مدنون ہوئے۔

## ﴿ آب رضى الله تعالى عنه في بلاتاً مل اسلام قبول كيا ﴾

تاریخ اسلام کے شہموار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سی جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق وصدیق محمد امین سلیٹ آئی کم وطعن و تشنیع کر رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آخصور ملٹی آئی کی جا ہیں پہنچ اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ ملٹی آئی کی اے محمد ملٹی آئی گیا ہے اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ ملٹی آئی کی آپ ملٹی آئی گیا ہے ان کے معبودوں کو چھوڑ ویا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے کیا یہ بات می اور درست ہے؟ حضور اقدی ملٹی آئی کی آپ بی کی آپ میں اللہ کا رسول ملٹی آئی کی اور اس کی بی کی اور میں حضور اقدی ملٹی کے بیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فر مایا کہ میں اس کے بیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں کتھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فر مایا کہ میں اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں کتھے بھی اللہ تی طرف دعوت دیتا ہوں ، خدا گواہ ہے کہ یہ بات می ہوں ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ اسلام قبول کر دیا جوں بی دھرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امل کی مطاعت و فر ما نبرداری اختیار کرو، چنانچہ محضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا کہ میں درا

بھی بچکچا ہے مصوس نہ کی ا۔ اس لیے کہ وہ حضور سکھ آئی آ کے سیچ ہونے ، آپ ساٹی ہی آ ہے سکھ بھی بچکچا ہے مصوس نہ کی ا۔ اس لیے کہ وہ حضور سکھ آئی آ کے حب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سکھ الیّا آئی آ کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سکھ الیّا آئی آ کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سکھ الیّا آئی کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سکھ الیّا آئی کی اور پچھ نہ فرماتے سے :'' میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور پچھ نہ کے سامنے اسلام کی دعوت کی تو انہوں نے بلاتر در اور بلاتو قف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔'' می

## 

چاشت کا وقت تھا، آنخضرت ملین آیئی بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے،
آپ سلین آیئی کا دہن مبارک ذکر و تبیع سے معطم ہورہا تھا کہ خدا کے وہمن ابوجہل کی آپ سلین آیئی پر نظر پڑی جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے اردگرد بے مقصد پھر رہا تھا، وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پر نور سلین آیئی کے قریب آیا اور ازراہ فداح کہنے لگا:
اے محمد ملین آیئی اکی کئی بات پیش آئی ہے؟ حضورا کرم سلین آیئی نے فرمایا: ''ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ ابوجہل، ہنا اور تسخر کے انداز میں کہنے لگا: کس طرف؟
حضور ملین آیئی نے فرمایا: بیت المقدل کی جانب ابوجہل نے تصور کی دیرے لیے ہننے سے توقف اختیار کیا، پھر حضور ملین آیئی کے قریب ہوکر آ ہتہ آ واز میں سجبانہ لہجہ میں کہنے لگا: رات آپ کو بیت المقدل کی سرکرائی گئی اورض کو آپ ہمارے سامنے بی مجبانہ لہجہ میں کہنے لگا: مسلم ایا اور پوچھنے لگا: اے محمد ( ملین آئی ہو کی بات ہو ان سب کو بھی بتا دیں گے؟ حضور سلین آئی ہی منافی ہو گئی ہو کہا نو جہل خوش خوش لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ فرمایا: ہاں۔ میں ان کو بھی بیان کردوں گا۔ چنانچے ابوجہل خوش خوش لوگوں کو جمع کر و کی گئی اوران کو آنخصور سلین آئی ہوئی بات بتانے لگا، لوگوں کا ایک از دھام ہوگیا، لوگو

ل "البداية والنهايه" (٢٤.٢٧/٣) ع "السيرة النبوية" (٢٥/٢)

اظہار تعجب کرنے گے اور اس خبر کو نا قابل یقین سمجھنے گے، اس دوران چند آ دمی حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالی عند کے پاس پنچ اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہوجائے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند، حضور سٹھیٹی بھرکی تکذیب کر دیں گے لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے یہ بات ٹی تو فرمایا: اگر یہ بات حضور سٹھیٹی بھرنے نے فرمائی: اگر یہ بات حضور سٹھیٹی بھرنے فرمائی: اگر یہ بات حضور سٹھیٹی بھرنے نے فرمائی ہو! میں تو ان کی اس سے فرمائی ہے۔ پھر فرمائی: تمہارا ستیاناس ہو! میں تو ان کی اس سے بھی بعیداز عقل بات میں تصدیق کروں گا، جب میں ضبح وشام آپ سٹھیٹی بھر آنے والی وی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ سٹھیٹی کی اس بات کی تصدیق و تا سکہ نہیں کروں گا کہ آپ سٹھیٹی بھر آنے والی اس بات کی تصدیق و تا سکہ نہیں کروں گا کہ آپ سٹھیٹی بھر آنے بھر کرائی گئی۔

پر حفرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند نے ان کوچھوڑا اور جلدی ہے اس جگر حفرت ابو برصدی سے اس جگد پر بہنچ جہاں حضور نبی کریم سلٹی آئی آئی تشریف فرما تھے اور لوگ آپ سلٹی آئی آئی کے اردگر د بیشے تھے اور حضور سلٹی آئی آئی ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے، جب بھی حضور سلٹی آئی آئی ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے، جب بھی حضور سلٹی آئی آئی ان کو بیت المرضی الله تعالی عند فرماتے کہ آپ سلٹی آئی آئی نے آپ رضی بی فرمایا ۔ پس اس روز سے آنحضرت سلٹی آئی آئی نے آپ رضی الله تعالی عند کانام 'الصدیق' کے کو دیا ہے۔

# ﴿ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! آ یہ کے ساتھی پکڑے گئے ﴾

جب کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیخبر دی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ کے ساتھی کو مشرکین نے پکڑلیا ہے آپ بر ہنہ سر دوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف پنچے تو دیکھا کہ مشرکین نے رسول اللہ ماللہ اللہ عالیہ آپائے کے ایک جگہ پر گرایا ہوا ہے اور آپ ملٹی ایکی کے پرٹوٹ بڑے ہیں اور حضور ملٹی ایٹی کو طعنا کہہ رہے ہیں تو وہی شخص ہے جس نے گئ معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے،؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی کسی کو دھکا دیا اور کسی کو مارا اور پھر فر مایا: تمہارا ستیاناس ہو! کیا تم ایک ایسے خض کو قتل کرنا جا ہے ہو جو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح ولاکل بھی لے کر آیا ہے؟ لے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: کیائم جھے جواب نہیں دو گے؟ خداکی قتم! ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لمحہ آلی فرعون کے مومن جیسے شخص زمین کے ہزاروں کمحوں سے بہتر ہے، اس آ دمی نے اپنا ایمان چھپار کھا تھا مگراس شخص نے اپنا ایمان کا اعلان کیائے۔

## ﴿ حضرت ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه اور حضرت طلحه رضی الله تعالیٰ عنه کا اسلام لا نا ﴾

المجمع" (۲۵/۲) و "الاستيعاب" (۲۳۵/۲)

المحمع" (١٩٠٤٥٩)

دیتے ہو؟ اس نے کہا: میں آپ کولات وعزیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کون لات ، ؟ طلحہ نے کہا: اللہ کی بیٹیاں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو پھران کی مال کون کی ہے؟ (بیٹ کر) طلحہ خاموش ہو گئے ، کوئی بات زبان سے نہیں تکالی: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے ساتھیوں کی طرف ملتقت ہوئے اور فرمایا: اپنے ساتھی کو جواب دو، وہ بھی خاموش رہے ،
انہوں نے جواب نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کانی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ خوفاک متم کی خاموش میں متعزق ومنہمک اور سرگردان ہیں تو دوبارہ کہنے گئے: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو! میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گوائی دیتا ہوں کہ محمد ساتھیائی اللہ کے رسول ہیں۔ (بیٹ کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ کی ٹر ااور انہیں رسول اللہ ساتھیائی ہے یاس لے گئے لے

## ﴿ حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه،

## ابن الدغنه کی پناہ کوٹھکراتے ہیں ﴾

صبح کی روشی چہار سو پھیلی، اندھراختم ہوا اور حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عندا پناسامان جمع کرنے گے اور زادِراہ تیار کرنے گے، سفر کی تیار ک کرنے کے بعد اپناعصالیا اور روانہ ہوگئے، اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے کہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کا رُخ کیا۔ جب برک الغماد ( یمن میں ایک مقام ہے) مقام پر پنچے تو ابن الدغنہ کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی جو مشہور قبیلہ قارۃ کا سردار تھا، اس نے جوش بھری آ واز میں پوچھا: اے ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ ایک بری نری میں سے جواب دیا کہ عنہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بری نری سے جواب دیا کہ جمھے میری قوم نے نکال دیا۔ پس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں ایک المبار کرتے ہوئے کہا:

اے ابو بر رضی الله تعالی عنه! آپ جیسا آ دی نه نکلتا ہے اور نه نکالا جاتا ہے! آپ تو ضرورت مند کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والےمصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، میں آپ کو بناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلئے اور اپنے شہر میں ا پنے رب کی عبادت سیجیے۔حضرت ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے ، ابن الدعنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔ شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اوران سے جاکر کہا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے، کیاتم ایسے آ دمی کو نکالتے ہوجوغریوں کے لیے کما کرلاتا ہے، صلدرحی کرتا ہے، ب كسول كابوجها ثهاتا ہا ورمهمان نوازى كرتا ہاورتن پر قائم رہنے كى وجہ سے آنے والى مصیبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قریش مکہ نے ابن الدغنہ کی بناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہاں جتنی جاہے نمازیں پڑھے اور قر آن کی تلاوت کرے۔ لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور بیرکام علی الاعلان نہ کرے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنہ ہے دو جار نہ ہو جائیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عندایک عرصه تک گھر ہی میں اینے رب کی عبادت کرتے رہے، ندنما زعلی الاعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قر آ<sup>°</sup>ن شریف کی تلاوت کرتے لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے گئے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے گئے، دیکھتے ہی د کیھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا از دحام ہونے لگا، وہ حضرت البو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے انسان تھے، جب قرآن پڑھے تو اینے آنووں کو نہ روک پاتے۔اس صور تحال سے مشرکین میں ہے اشراف قریش گھبرا گئے، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا، جب وہ آیا تو اس سے كن كي جم نة ب ك يناه دين كى وجد ابوبررضى الله تعالى عنه كواس شرط يربناه دی تھی کہ وہ اُپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، انہوں نے تو اس سے تجاوز

کرتے ہوئے اپنے گھر کے حمی میں ایک معجد بنالی ہے جہاں وہ تھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ ہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولا داس فتنہ سے دو چار نہ ہو جائیں، لہٰذاتم اس کو باز کرو، اگر وہ (گھر ہی میں) اکتفاء کو پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تیری دی ہوئی پناہ کو تجھے واپس کر دے۔ چنانچے ابن الدغنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون واطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا: آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات جانے ہیں جس پر جمارا انفاق ہوا تھا، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اکتفاء کریں یا پھر میری پناہ مجھے واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں نے ایک واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں اللہ تعالی عنہ نے نہا یہ مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ مجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عنہ نہا کی پناہ پر راضی وخوش ہوں لے اللہ عنہ وجل کی پناہ پر راضی وخوش ہوں لے

## ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى والده كا اسلام لا نا ﴾

حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه اور دوسر مسلمانون يرحمله كرديا اوران كوخوب مارا بييًا، کسی نے طمانیجے مارے ، کوئی کے مارر ہاتھا اور کوئی لاتیں مارر ہاتھا ، مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہوگئ اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے پھر بنوتیم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کےجسم کوایک کپڑے میں ڈالا اوران کوان کے گھر پہنچایا،ان کوحضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنوتیم کے لوگ ننگے سرمسجد میں آئے اور اعلان کیا خدا کی تتم!اگرابو بمررضی الله تعالی عنه (اس صدمه ہے ) فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن رہیعہ کوضر ورقل کر دیں گے۔اس کے بعدوہ حضرت ابو بکر رضی التد تعالیٰ عنہ کے <sup>ا</sup>یاس واپس لوٹے، ابو قحافہ (والدصدیق اکبرضی الله تعالیٰ عنه) اور بنوتیم کےلوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے باتیں کرتے مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھی ،کوئی جواب نہیں دے رے تھے، شام تک انہوں نے اینے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر (ہوش آنے کے بعد) پہلی بات جوان کے منہ سے نکلی وہ میتھی کہ رسول کریم سٹٹیڈیلٹم کا کیا حال ہے؟ بنوتیم کو حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى اس بات پرغصه آيا۔ پھرانہوں نے ان كى والدہ سے کہا: دیکھو! اس کو پچھکھلا دویا کچھ پانی پلا دو۔اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے ۔لیکن حضرت ابو بکرصد لق رضى الله تعالى عنه يمى يو جهر ب تف كرة تخضرت ملله الله الله عال بنت خطاب نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح وسالم ہیں۔ بیس کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونوں میں مسکراہت آئی اور چرہ خوثی سے کھل گیا، پھر یہ کہتے ہوئے بسر ے اٹھے کہ آنخضرت ملٹی آیکم (اس وقت) کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا: وہ اس وقت دارِ ابن الي ارقم ميں ہيں۔ بين كرحضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے كہا: خداكى قتم! جب تک میں رسول الله ملٹی ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ پچھ کھاؤں گا اور نہ پچھ پوں گا۔ پھر حضرت ابو بمررضی الله تعالی عنہ جلدی ہے آنخضرت سلنی لیلی کے پاس جانے کے لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ ام جیل کا سہارا ليے دارا بن ابى ارقم ميں رسول كريم الله ليكم كے ياس بہنج كئے۔ جب آ مخصور ملله ليكم نے حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كود يكھا تو آپ رضى الله تعالى عنه پر جھک محيح اور ان كو

# ﴿ يارسول الله طلق البه كم كيا مجهة بهي آب طلق البه

#### كى رفاقت كاشرف حاصل موگا؟ ﴾

جس روزگری کی شدت چروں کو جملسار ہی تھی مکہ کی سرز مین گرمی کی آگ سے
تپ رہی تھی اور عین دو پہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھیں کہ حضور ساتھ ناآیہ جلدی
سے حضرت ابو بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچہ آپ ساتھ ناآیہ جمع یا شام کے وقت ہی
تشریف لایا کرتے تھے لیکن اس روز آ مخضرت ساتھ ناآیہ خلاف معمول اس کڑی دو پہر کے
وقت تشریف لائے جس روز آپ ساتھ ناآیہ کو مکہ سے بھرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب
حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آ تھوں کی شھنڈک (حضور علیہ
السلام) پرنظر پڑی تو بیکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے: رسول اللہ ساتھ ناآیہ ہیں۔
السلام) پرنظر پڑی تو بیکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے: رسول اللہ ساتھ ناآیہ ہیں۔

جب آخضور سلن آئیلی تشریف لے آئے تو حضرت الوبکر رضی الله عنه آپ ملئی آئیلی خضور سلنی آلله عنه آپ ملئی آئیلی کے لیے اپنی جاریا ہی ہے۔ اس وقت حضرت الدی کی سے اٹھے اور آنحضرت عائشہ رضی الله عنها اور حضرت اساء رضی الله عنها اور حضرت اساء رضی الله عنها اور حضرت اساء رضی الله عنها دو۔ ابوبکر صدیق الله عنها بیٹی تھیں۔ حضور آکرم سلنی آئیلی نے فرمایا! ان کو ذرایہاں سے ہٹا دو۔ ابوبکر صدیق

الصحابة" (٢٧٣١)

رضی اللہ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ! بید دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے ماں باپ آب من لَيْنَ لِيَهِم يرقربان إلى محتضور من الله الله الله الله تعالى في مجمع بجرت كي اجازت دے دی ہے (بیس کر) صدیق اکبررضی اللہ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھے، آپ کے دونوں رخساروں يرآنسو بهدرہے تھے،عرض كيا: يارسول الله! مجھے بھى آپ كى رفاقت كاشرف حاصل ہوگا؟ رسول الله مل الله على إلى الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على موگ ۔سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے سے بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی مختص خوثی کے مارے بھی روتا ہے، میں نے اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کو (خوشی کے مارے) روتے ویکھا۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عندنے ا پنا سارا مال (جویائج ہزار درہم تھے) لیا اور حضورا کرم سٹھیائیلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے، ابو قحاف آئے، وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، بلند آواز میں کئے گا: خدا کو تم ا میراخیال یہ ہے کہ اس نے اینے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف بنجائى ب- دهزت اساء بنت الى بكررضى الله تعالى عنهما في ان سے كما: ابا جان! الى بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے خیرِ کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اساء رضی اللہ تعالى عنها نے گھر كے اس طاقچه ميں جہاں حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه اپنا مال ر کھتے تھے کچھ پھر لے کرر کھ دیئے اور اس پر کپڑا ڈال دیا پھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا: ابا جان! دیکھو!اس مال برانا ہاتھ رکھے، جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا پھرخوش ہوکر کہنے لگے: کوئی حرج نہیں؟ جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہاس نے اچھا کام کیا،اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔حفرت اساءرضی اللہ تعالی عنها كہتى ہیں كەخداكى قتم! حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عندنے مارے ليے كوئى چيز نہيں چیوڑی، میں نے صرف بیچا ہا کہ اس طریقہ سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں الے

ل "السيرة النبوية" لابن هشام (۱/۸۰۱ ۱۳۱۱)، "البداية والنهاية"(۱/۹/۳). "الكنز" (۲/۱ ۲/۱ ۲۳۰۸۲)

﴿ اہل روم مغلوب ہو گئے ﴾

جنگ چھڑگئی، گردو غبار اٹھا، دیجتے سورج کی روشی میں تلواریں چمکیں اور الشیں گرنے لگیس، مکہ میں یہ آ واز اٹھی کہ اہل فارس، رومیوں پر غالب آگئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس پر خوشی ہوئی، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جا ئیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب بیآ بت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ اَلْمُرُومُ عُلِبَتِ الرُّومُ ٥ فِی اَدُنی الْاَرُضِ وَ هُمُ مِنُ بَعُدِ عَلَيْ اِلْدُومُ وَ اِلْمَ مِنْ بَعُدِ عَلَيْ بِعَلَيْ مِنْ بِعَلَيْ بِعَلَيْ مِنْ بِعَلِيْ بِعَلَيْ بِعَلَیْ ہِمْ اللّٰ مِن اور وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چندہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے۔''

تو حضرت ابوبرصدین رضی الله تعالی عنه مکه کی گلیوں میں فہ کوہ آیات بار بار دھرانے گئے۔ مشرکین نے (بید کھر) کہا، اے ابوبررضی الله تعالی عنه! تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ پچ ہے؟ صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے فرمایا: آپ سلامی آئی نے بچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے گئے: کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو (بی قمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے)، چنا نچ سات سال تک چار جوان اونٹیوں پر معاہدہ ہوگیا، جب سات سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر بیر بات شاق گزر کے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر بیر بات شاق گزر کے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ' (چند سالوں میں) سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا: دس سال سے کم مدت۔ آپ ملی ایک اور ان سے مزید و و سال کی مدت طرکر او، چنا نچہ حضرت ابوبکر گئے اور ان سے مزید و و سال کی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گزرے تھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گزرے نے کھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخری ملی گئی ہے اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخری ملی گئی ہے اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخری ملی گئی ہے اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخری ملی گئی ہے

# ﴿ ابوبکر رضی الله تعالی عنه کی ایک رات، عمر رضی الله تعالی عنه کے سارے خاندان سے بہتر ہے ﴾

صبح سورے کچھلوگ بیٹھے ادھرادھر کی باتیں کررہے تھے، ان باتوں میں ایک بات ریقی که وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ، کوحضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه برفوقیت اور نضیلت دے رہے تھے، یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه تک بہنچ گئی۔ چنانجیہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فر مایا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات، عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن، عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ چیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه جيسے عظيم انسان كا ايك واقعه بيان كياتا كه ان كو حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كامتام ومرتبه معلوم ہو۔حضرت عمر رضي الله تعالی عنه نے فر مایا: ایک رات رسول کریم سائلی آیتم عاری طرف جانے کے لیے نکلے، آپ سائلی آیتم کے همراه ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه بھي تھے، ابو بكر رضي الله تعالى عنه راسته ميں چلتے وقت تبھی آنحضور مُنْ لِيَالِيَم كے بیچے بیچے چلتے اور بھی حضور ملٹی لیکم كے آ كے آ كے آ كے چلتے ، يبال تك رسول الله سلطة ليَبِيْرَ كو جب اس كاعلم موانو آپ سلطينيَايَدَ بن يو جيها: ابو بمررض الله تعالی عنہ! کیا دجہ ہے کہ تم بھی میرے پیچھے چلتے ہوا در بھی میرے آ گے چلتے ہو؟ حضرت آب سانیاتینم کے چیھے چلنا ہوں تا کہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آب سانی اینیم کو طاش تو نہیں کر كرآب ملى المينالية كانظار تونبيس كرر ماب، اس برآ مخضرت ملى البيام في الماناك العابوكر رضی الله تعالی عنه! اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ در پیش ہوتا تو میں پیند کرتا کہتم ہی میرے

آ گے ہوتے ۔ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے عرض کیا: ہی ہاں، اس ذات کی قتم! جس نے آپ سٹی این کوش کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غارِ ثور میں بہنچ گئے تو حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه نے حضورِ اكرم اللي لَيْهَ أَلِيبَمْ كو بيعرض كرتے ہوئے تشہرا يا كه يا رسول الله سلني ليَيْنِ آپ سلني ليَيْم تهرينا مجھ يبلے اس غار ميں جانے ديں، اگر كوئى سانپ يامصر جانور موتو وه مجھے نقصان پينجائے ، آپ سائي اَيْجا كوند پينجائے ۔ ابو بكر رضى الله تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹو لنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا، جب سارا کپڑااس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باتی رہ گیا ہے اس میں اپنا یاؤں رکھ دیا، پھر نبی اکرم ملٹھیڈائیلم اس غار میں داخل ہوئے، جب مبح ہوئی اور ہرطرف روشی بھیل گئی تو آ تخضرت ما<del>ٹ</del>ائیلِم کی صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه پر نظر یوی تو دیکھا کہ ان کے بدن یر کیر انہیں ہے، آپ سالھالیا نے متعجب موکر یو چھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! تمہارا کیڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم ملٹی لَیْلِ نے اپنے دستِ مبارک اٹھائے اور بیددعا فرمائی: اے الله! قیامت کے دن ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کومیر ہے ساتھ میر ہے درجہ میں کر دے۔اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فر مالی ہے۔اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اس ذات کی تسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ کی وہ رات، عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔

#### ﴿ زہریلے سانپ کا ڈسنا ﴾

حضوراقدس الله الآيل اورآپ ملل الآيل كر فيق حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه، عار كاندر روپوش مو كئے، تاريك رات ہے، اندھرا چھا رہا ہے، آنخضرت سلت الآيل كو عند، عند آرى ہے، چنانچہ آنخضور سلتی الآیل نے اپنی آنکھیں بند كرلیں، حضرت صدیق اكبر رضى الله تعالى عند كى كود میں ابنا سر مبارك ركھا اور سو گئے، اسى دوران حضرت ابو بكر رضى

ل "البداية والنهاية" (١٨٠/٣) و "حلية الاولياء" (٣٣/١)

الدتعالی عنہ کاس پاؤل کوز ہر ملے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤل کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ سلی بیٹی بیدار نہ ہوجا کیں، ذرا بھی حرکت نہیں کی ۔ گر پچھ ہی دیر کے بعد درد کی شدت سے ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤل کا ایک قطرہ رسول اللہ سلی بیٹی کے چرہ مبارک پر گرا جس سے آنخضرت کی آنکھ کھی گئی، آپ ملی بیٹی کی بیٹی نے پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس وقت آپ اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہورہی تھی، میرے ماں باپ آپ سلی بیٹی بیٹی بر قربان! سانپ نے ڈس لیا ہے، حضور نی کر یم سلی بیٹی نے نے نیا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو دردان کو محسوں ہو رہا تھا وہ ایساختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہواور جس وقت کو محسور میں ہو رہا تھا وہ ایساختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہواور جس وقت کو محسرت سلی بیٹی کی وفات قریب ہوئی تو اس زمر کا اثر عود کر آیا تھا۔ ا

#### ﴿ عُم نه كرو، الله جارے ساتھ ہے ﴾

اُدهر شرک کے زہر میٹ و خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین، حضور اقدس سٹی آیتے اور آپ سٹی آیتے کے بار غاری تلاش میں تیزی سے نکلے، ہرمقام پر ہرجگہ پر گئے یہاں تک کہ جبل تور پر آپنچ اوراس غار کے دروازہ کے پاس آ کر کھڑے ہوگئے جس غار میں آنخضرت سٹی آیتے ہا اور آپ سٹی آیتے ہا کے صاحب چھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پر بیٹان ہوئے کہ کہیں بیالوگ حضور سٹی آیتے ہا کو دکھے نہ لیس، رسول اللہ سٹی آیتی ہے ان کی طرف دیکھا تو ان کا عم ختم کرنے کے لیے آ ہت آ واز میں فرمایا: '' مع نہ کرو! بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ہوئی آ واز میں کہا: اگر ان میں سے کسی نے اپنے تمہار کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ضرور دیکھ نے گئی آ نخصور سٹی آیتی نے جواب میں فرمایا: تدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ نے گئی آ نخصور سٹی آیتی نے جواب میں فرمایا: اس اور کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا خوداللہ ہو؟ حضور بی کریم سٹی آیتی نماز پڑھنے گئی اور دعا کرنے گئی:

﴿ فَانُوزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُهَا ۚ وَاَلَّذَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّٰهِ هِي وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّٰهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّٰهِ عَزِيزٌ حَكِيُمٌ ﴿ التوبة: ٣٠ ﴿ لَا اللّٰهِ عَزِيزٌ حَكِيُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٠ ﴿ لِي

#### ﴿ میں اینے رب سے راضی ہوں ﴾

حفزت ابو بکرصدیق رضی الله عنه، پھٹے پرانے اور بوسیدہ عباء پہنے رسول اللہ سلی آیا کم پاس بیٹے تھے، اس عباء (چوغه) کے کنارے کھجور کی شاخوں اور نباتات کی ككريول سے جوڑے گئے تھے۔حضرت جبريل عليه السلام نازل ہوئے اور دريافت كيا: اے محمد ملٹی ٹیلیٹر! کیا وجہ ہے کہ میں ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پرایسی بوسیدہ قتم کی عباء و یکھتا ہوں جس کواس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور ماٹٹیڈائیٹم نے فرمایا:''اے جبریل علیہ السلام! ابو بمررضی الله تعالی عنه نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پرخرج کر دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: الله تعالیٰ آپ ملتی این کے کوسلام کہدرہے ہیں اور آپ ملتی این سے قرما رہے ہیں کہ آپ ملٹھنایکم ان سے پوچھے کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہے يا ناخوش؟ حضور اكرم سليني ليلم في على الله عنه الله تعالى عنه! الله تعالى آب كو سلام کہدرہے ہیں اور آپ رضی الله تعالی عندسے یو چھر ہے ہیں، کد کیا آپ رضی الله تعالیٰ عنداس حالب فقیرانه پرالله ہےخوش ہیں یا ناخش؟ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا: کیا میں اینے رب سے ناخوش ہوسکتا ہوں؟ پھرازراوشوق فرمانے لگے: میں ا بے رب سے راضی ہول، میں اینے رب سے راضی ہول۔ میں اینے رب سے راضی ہوں ہے

السيرة النبوية" (۱۰۸/۲)، "المجمع" (۵۲/۲)، كتب التفييس (التوبة: ۳۰)،
 سلسلة الموسوعة الاسلامية "ابوبكر صديق" ص ۲۹.

حرواه ابو نعيم في "حلية الاولياء" (١٠٥/٥) وقال غريب من حديث الثورى،
 "صفة الصفوة" (٢٣٩/١) ٢٥٠.

## ﴿ صديقِ اكبررضى الله تعالى عنه جنتى ہيں ﴾

رات چھانے کوتھی، سیابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور سٹی ایک کے اردگرد ہوں، اور آنخضرت ملٹی ایک ایک بیٹے سے جیسے ستارے چودھویں کے چاند کے اردگرد ہوں، اور آنخضرت ملٹی ایک ایک شیریں گفتگو جاری رکھے ہوئے سے کہ حضور سٹی آئی آئی نے ارشاد فرمایا: '' جنت میں ایک ایسا آدی دافل ہوگا کہ جنت میں ہرگھر والا اور بالا خانے دالا اس کوخوش آ مدید، خوش آ مدید کے گاور کیے گاکہ ہمارے ہاں آدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شوق سے بوجھا: یا رسول اللہ سٹی آئی آئی آئی کی اس آدی کا ثواب ( نیکی ) کیا ہے؟ حضور شوق سے بوجھا: یا رسول اللہ سٹی آئی آئی آئی کی اس آدی کی طرف انبساط سے دیکھا اور ان کو بیہ خوشجری سائی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اوہ آدی تم ہی ہو۔ جب نبی اکرم سٹی آئی آئی کی خوشجری سائی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! وہ آدی تم ہی ہو۔ جب نبی اکرم سٹی آئی آئی کی آئی معراج ہوئی اور آپ سٹی آئی گی جنت عدن میں داخل ہوئے تو وہاں آپ سٹی آئی گی ہوں کے بودس کی بلیس، گدھ کے اس کے بودس کی بلیس، گدھ کے اس کی دور نے کہا: میں طرح تھیں۔ حضور سٹی آئی آئی کے اس سے بوجھا: تو کس کے لیے ہوں کی جب اس حور نے کہا: میں طرح تھیں۔ حضور سٹیٹی آئی کی اس سے بوجھا: تو کس کے لیے ہوں اس حور نے کہا: میں اسٹی آئی کی کے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے ہوں لے اسٹی آئی کے کہا تیں میں داخل کی اس خور نے کہا: میں اسٹی آئی کے کہا تھیں۔ تو کس کے لیے ہوں ا

#### ﴿ جنت کے دروازے ﴾

حضور پرنور ملٹی اینے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بھیررہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرمارہے تھے کہ اس دوران حضور سلٹی آیا آئی نے فرمایا: جو شخص اللہ کے راستہ میں دوہم جنس چیزیں فرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے التہ کے بندے! یہ بھلائی ہے، کہل جونمازی ہوگا اسے باب الصلوٰۃ (نمازکے دروازے)

ل "مجمع الزوائد" (٣٩/٩)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير احمد بن ابي بكر السالمي وهوثقة.

ے بلایا جائے گا اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جوروزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جایا جائے گا۔ (بین کر) حضرت الو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کی ، یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ مال پائی آئی آئی پر فدا ہوں ، بظاہر (جنت کے سب) وروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیکن کیا کسی کو (جنت کے تمام دروازوں سے بھی (اکراماً) بلایا جائے گا؟ حضوراکرم مالی آئی آئی کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا: بال، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے لے

#### ﴿ مِعُوك نے ہی ہمیں ستایا ہے ﴾

(1494)

رکھتے تھے لیکن حضور سلٹی اَیِّلِم نے وقت پر آنے میں تاخیر فرمائی تو انہوں نے ایئے گھر والوں کو وہ کھانا کھلایا تھا اور خود (اس دن) اینے تھجوروں کے باغ میں کام کرنے کیا گئے تھے، بہرحال! جب بید حفرات، حفرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه کے دروازے پر مینیجاتو ان کی بیوی نکلی اوراس نے حضور ملی این اور حضور سائی الیا کم ساتھیوں كوخوش آمديد كماحضور اكرم ماللي يلم في يوجها: ابوايوب رضى الله تعالى عنه كمال ب؟ حضرت ابوابوب رضی الله تعالیٰ عنہ نے بیرآ واز سیٰ تو دوڑتے ہوئے آئے اور آنحضور سلفيليكم اور آنحضور سلفيليكم ك اصحاب رضى الله تعالى عنهم كوخوش آمديد كها، كامرعرض كيا: مسكراتے ہوئے اپنا سرمبارك ملايا اور فرمايا: مال، تم سى كہتے ہو، پھر حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی ہے گئے اور در نحت خر ماسے ہرطرح کی تھجوروں کا خوشہ تو ڑلا ئے جن میں تر وتازہ محبوریں بھی تھیں اور خشک تھجوریں بھی تھیں ۔حضور سالٹی لیّے لیّے ہے شفقت کے انداز میں یو چھا: تم نے ہمارے لیے صرف خٹک تھجوریں ہی کیوں نہ توڑلیں؟ ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے عرض کی ، یا رسول اللہ ملائے آیتی ہا میں نے جا ہا کہ آپ ملٹی لیکم تروتازہ تھجوریں اور خٹک تھجوریں سب کھائیں ، اوراس کے علاوہ ایک چانور آپ ملٹی آیٹی کے لیے ذبح کروں ۔حضور ملٹی آیٹی نے فر مایا: اگر جانور ذبح كروتو ديكهنا كهدوده والا جانور ذبح نه كرنا\_ چنانجية حضرت ابوايوب انصاري رمني الله تعالىٰ عنہ نے بری کا ایک بچہ ذیح کیا اور اپنی بوی سے کہا کہ آٹا گوند حواور روٹیاں پکاؤ، اس بکری کا آ دھا حصہ تو پکایا اور دوسرا آ دھا حصہ بھون لیا۔ جب حضرت ابوایوب انصاری رضى الله تعالى عندنے كھانا تياركر كے حضور اكرم سالي اليام اور آپ مالي اليام كار كے دوساتھيوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا تو آنحضور ملٹی آیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا: یہ کوشت، روٹی اور کچی کی محجوریں ہیں، اس ذات کی تتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بیوبی نعتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔

## ﴿ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کو چھوڑ دو ﴾

عید کادن تھ، حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا گائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا گانے اور دف بجانے کی آ وازیس سیس تو گھر کے صحن میں جلدی ہے آئے تو ویکھا کہ انصار کی دو بچیاں جنگ بعاث کا گانا گارہی ہیں اور حضورِ اقدس سلیٹی آیا ہم ابنا چہرہ مبارک بھیرے بستر پر آ رام فرمارہ ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو سخت لہجہ میں ڈانٹا: یہ کیا ہے؟ شیطانی با ہے، وہ بھی رسول اللہ سلیٹی آیا ہم کی میں! حضور ملیٹی آیا ہم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کوچھوڑ دو ہرقوم کے لیے عید وخوش کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب آنخضرت ملیٹی آیا ہم سے دبایا، پھروہ بچیاں چلی گئیں ہے!

#### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه،

#### خوشخری دینے میں سبقت لے جاتے ہیں ﴾

ستارے اپنی ہلکی روشن کے ساتھ مدینہ کے آسان پر بھمرے ہوئے تھے، رات
کی تاریکی ختم ہونے کوشی، ایسے وقت میں نبی کریم الٹیٹائیٹی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل صدیث کے بعد واپس آ رہے تھے دریں اثنا کہ
یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ کسی آ دمی کی آ واز سنائی دی جو مسجد میں
کھڑے نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک ساٹیٹائیٹی اس کی قر اُت سننے کے لیے تشہر گئے، پھر حضور
اکرم ساٹھٹائیٹی نے فرمایا، جو تحص یہ پسند کرے کہ وہ قر آن کو تازہ تازہ جیسے نازل ہوا سے تو
اسے چا ہے کہ ابن ام معبد (ابن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تلاوت س لے، پھر ابن

مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو حضور نبی کریم مالیٰ اللہ قرمانے لگے:

دیا تلوی بختے دیا جائے گا، ماگلو بختے عطا ہوگا۔'' پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے چاہا کہ وہ جلدی سے یہ خوشخبری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیں، (اپنے دل
میں) کہا کہ میں صبح کو ضرور جا کر انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ بھی سے پہلے ہی پہنچ ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، خدا کی قتم! جب بھی میں نے کی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے گئے ہیں جا

#### ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه اور فنحاص يهودى ﴾

یہودیوں کے بڑے بڑے ناگ ایک جگہ جمع ہوکر اسلام کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے اور اپنی باطنی عداوت کا ظہار کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اللہ کی شان میں گتا خیاں کر رہے تھے کہ اچا تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عندان کے اندر زبردی کھس آئے ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے دیکھا کہ پچھلوگ ایک آ دی کے پاس جمح بیں جس کا نام فنحاص ہے جو ان یہودیوں کے علماء میں سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا: اے فنحاص! تیراستیاناس ہو! خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا! خدا کی فتم! تو جانا ہے کہ محمد ساتی آئی اللہ کے رسول میں اور دین حق لے کر آئے ہیں، تم ان کا ذکر تو رات وانجیل میں کتوب یاتے ہو۔

فنحاص نے سخت انداز میں جواب دیا: اے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! خداکی قتم! ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے، خدا ہمارامختاج ہے، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑگڑ اتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گڑ گڑ اتا ہے، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں

ا "مسندابی یعلی" (۱۹۳) (۱۷۳/۱)

اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے، اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا اورغنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرض نه طلب کرتا جیسا که تمهارے صاحب کہتے ہیں، وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو ہمیں سودنہ دیتا۔ (بیرین کر) حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں آ گئے اور فنحاص کے چبرے پرخوب مارا۔ پھرشیر کی طرح گر جتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی فتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا، اے دشمن خدا! فنحاص اس حالت میں رسول الله ملتی آیا کے یاس گیا کہ اس کی آئیسی آنسوؤں سے بھری ہوئی تحيل - دربار رسالت ملطينيلم مين حاضر هوكر كهنه لكا: الص محمد ملطينيلم! ديكھيے: آپ ملٹی آیٹم کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ رسول الله ملٹی آیٹم نے حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنہ سے یو چھا:تم نے بیکام کیوں کیا؟ ابوبرصدیق رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا ، یا رسول اللہ ملٹج اِلَیِتم! اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی تھی ،اس نے کہا کہ خدامحاج ہے اور ہم مالدار ہیں، جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پراللہ کی رضا کی خاطر غصہ آگیا اور میں نے اس کے چبرے پر مارا۔ فتحاص چلایا اورا نکار کرتے ہوئے کہنے لگا: اے محمد سلٹے لیکتے ! ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جموٹ کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے فتحاص کی بات کی تر دیداور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالى عنه كى بات كى تائيد وتفيديق ميں بيرة يت كريمه مازل فر مائى:

﴿ لَهَ لَهُ سَمِعَ اللّٰهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ الْحَذِيبَاءُ سَنَكُتُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْا نُبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ (آل عمران: ١٨١) "بِ شَك الله تعالى في من ليا بهان لوگول كا قول جنهول في يول كها كما لله تعالى مفلس بهاور بم مالدار بين بم ان ك كه يول كها كما لله تعالى مفلس بهاور بم مالدار بين بم ان ك كه بوت كولكور به ين اور ان كا انبياء كوناحق قبل كرنا بهى ،اور بم بوت كولكور به بين اور ان كا انبياء كوناحق قبل كرنا بهى ،اور بم

#### کہیں گے چکھوآ گ کاعذاب۔''

### ﴿ ابوقحافه كا اسلام لا نا ﴾

فتح مکہ کو ابھی کچھ ساعات ہی گزری ہوں گی، کفر وشرک کا زور ٹوٹا ہی تھا،
آنحضور ملی آئی ہے ہیت الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بنوں کو پاش پاش کیا ہی گیا تھا اور
ہرسو تجمیر کی صدائیں گونجی تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے والد، ابو قحافہ ، کو لے
کرحاضر ہوئے ، ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی ، جب رسول کریم سلی آئی آئی نے ان کو دیکھا تو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمابانہ انداز میں فرمایا: ان بزرگوں کو گھر ہی میں رہنے
دیا ہوتا حتیٰ کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا! ابو پر! نے عرض کیا: یا رسول اللہ
سلی آئی آئی ایس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سلی آئی آئی کے پاس چل کر آئیں بہ نسبت اس کے
کہ تے مضور اکرم ملی آئی آئی کے سامنے بیٹھ گئے ، آئی ضرت سلی آئی آئی نے نے ابنا وست مبارک ان
کے سید پر پھیرا تا کہ کفر کی گندگی نکل جائے اور اس سے فرمایا: مسلمان ہو جائے ۔ چنا نچہ
وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان کو آپ سلی آئی کے ہاتھوں ہدایت عطافر مائی لے

### ﴿ تين چزين تن بين ﴾

ایک آ دمی نے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کو نازیبا کلمات کے اور آپ رضی الله تعالی عنه کو نازیبا کلمات کے اور آپ رضی الله تعالی عنه نے اس کی طعن زنی کا کوئی جواب نه دیا، صدیق اکبررضی الله تعالی عنه خاموش رہے۔ نبی کریم سلی آئی آیا ہم مضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه نے اور صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کے پہلو میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی خاموثی پر پہندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے لیکن جب اس آ دمی کی طعن و تشنیخ حدے بردھ کئی اور وہ بار بار آپ رضی الله تعالی عنه کو برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموثی چھوڑی اور اس مخص کو پچھ نہ پچھ جواب دیا، اس پر آنخفرت اللہ تعالیٰ عنہ نے ملٹی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آخے خضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آخے خضور ملٹی آئی کی خدمت میں عاضر ہو کردریافت کیا: یارسول اللہ ملٹی آئی کی اور مخص مجھے برا بھلا کہ رہا تھا اور آل جناب ملٹی آئی کی اس کو پچھ جواب دیا تو آپ ملٹی آئی کی ناراض ہوکر تشریف فرما تھے لیکن جب میں نے بھی اس کو پچھ جواب دیا تو آپ ملٹی آئی کی ناراض ہوکر چلے آئے؟ حضورِ اقدس ملٹی آئی کی نے فرمایا: اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجودتھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دیا تو شیطان آ پہنی اس لے میں شیطان کی موجود گی میں بیٹھنے کا نہیں تھا۔

پھر آنحضور سلی آلیہ نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! تین باتیں ایسی بیں کہ اس کے سیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ایک بات یہ ہے کہ جب سی بندے پر کوئی ظلم ہواوروہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی مد فرما کر اسے عزت بخشے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ ( کسی پر ) کو اسے عزت بخشے ہیں اور دوسری بات یہ ہے تو اللہ تعالی اس کی بر کت ہے اس ( کے مال میں ) کثرت واضافہ فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہوتو اللہ تعالی اس کے مال میں مزید کی کردیتے ہیں ہے۔

# ﴿ كُونَى ہے جو مجھ سے مقابلہ كرے؟ ﴾

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عند کے بیٹے عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عند تا حال مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جوان طاقتور تھے مشرکین کی صفوں سے نمودار ہوئے اور للکارنے لگے کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ بیآ واز حضرت صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی،آپ رضی الله تعالی عنداس وقت رسول الله سال آئے آیا تم کے پاس بیٹھے تھے۔شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس لاکارنے والے خص کی طرف جانے گئے تا کہ اس کا مقابلہ کریں تو آنخضرت ملٹی آئیلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائمیں۔اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں لے

# ﴿ صَدِیقِ اکبررضی الله تعالی عنه اوران کے بیٹے کی باہمی گفتگو ﴾

حضرت ابو برصد بق رضی الله تعالی عند کے بیٹے عبدالرحمٰن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک تھے لیکن جب مسلمان ہوئے تو (ایک دن) اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے تھے تو اپنے والد سے کہنے لگے: بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی الله تعالی عند پر پڑی تھی، اس وقت آپ کو نشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن میں وہاں سے ایک طرف کو ہوگیا اور آپ کو تل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے فرمایا، لیکن اگرتم میرے نشانہ پر ہوتے تو میں تجھے نہ چھوڑ تا اور ضرور قبل کرتا ہے

## ﴿ الله تَخْصِي رضوانِ اكبرعطا فرمائے ﴾

ایک جماعت کی شکل میں وفدِ عبدالقیس مدینه منورہ پہنچا اور نی کریم سلی آئیلی کے اردگر دحلقہ بنا کر بیٹھ گیا، ان کی زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلنے گئیں، پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کوئی لغو بات کہی۔ حضور اکرم سلی آئیلی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی تعالی عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور سجی نہ انداز میں پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے

ل "الحاكم" (٣٧/٣)

ع "تاريخ الخلفاء" ص:٣٣

کہا: جی ہاں ، آنخصور ملٹی آئیلی نے فر مایا: ان کو جواب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا در اس محض نے جو بات کہی تھی اس کا رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے آنخضرت ملٹی آئیلی کا چبرہ خوثی سے چک اٹھا اور دعا دی: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تعالیٰ مخضرت ملٹی آئیلی کا چبرہ خوثی سے چک اٹھا اور دعا دی: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! رضوانِ اکبر مختب رضوانِ اکبر کے مطافر مائے۔ ایک شخص نے بوچھا: یا رسول اللہ! رضوانِ اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ ملٹی آئیلی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام بخلی فرما کیں گے لیے

# ﴿ خدا کی شم! یہ بیغیبر ملتی ایکم حق پر ہے ﴾

صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بیام دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبوسو تھے بغیرہی مدینہ واپس چلے آئیں۔ چنانچ حضرت میں حاضر ہوئے، حضور اللہ تعالی عنہ سوختہ دل کے ساتھ آنحضرت سلطے آئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سلطے آئیل ہے گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی برحق نہیں ہیں؟ دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بواب دیا کہ کیوں نہیں، حضور ملٹے آئیل نبی برحق ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بوچھا: کیا ہم حق پر اور ہماراد شمن باطل پنہیں ہے؟ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بہا: کیوں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا: تو پھر ہم اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر کہا: تو پھر ہم ایس میں کر وری کیوں اختیار کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھر وسہ کرتے ہوئے فر مایا: اے محض! بیاللہ کے پیغیبر بین ہم تی میں، اپنے رب کی نافر مانی نہیں کر کتے ، اللہ تعالی ان کے مددگار ہیں، تم آخری دم تک ان کی دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ بیر پیغیبر سلٹی آئیل برحق ہیں۔ اس پر بیآیت ان کے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ بیر پیغیبر سلٹی آئیل برحق ہیں۔ اس پر بیآیت ان کے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ بیر پیغیبر سلٹی آئیل برحق ہیں۔ اس پر بیآیت بین کان ل ہوئی:

#### ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾

''لینی ہم نے آپ ملٹی آیا کم کوفتح مبین عطا فر مائی ہے۔''

حضرت عمر رضی الله تعالی عند دوڑے ہوئے آئے اور آنحضور سلٹی ایکی کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے اور پوچھنے گئے۔ یارسول اللہ! کیا بیہ فنخ ہے؟ حضور اکرم سلٹی ایکی مسلم ایک کے ایک مسکراتے ہوئے فرمایا: ہاں۔ (بیس کر) ان کا جی خوش ہوگیا اور وہ واپس لوٹ گئے ل

# ﴿ خاندانِ ابى بكررضى الله تعالى عنه كى بركات ﴾

سيده عائشهرض الله تعالى عنهاكس سفريس آنخضرت سلط المينيم كم مراه تعيس، جب لوگ مقام بیداء میں پنچ تو حضرت عائشد منی الله تعالی عنها کا بارگم ہوگیا، اس بارک علاش کے لیے رسول الله سلفیالیا کم کھنم رنا برا، حضور سلفیالیا کی ساتھ دوسر لوگ بھی تھمر کئے جبکہ ان کے پاس یانی بھی نہیں تھا۔اسی دوران کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عندسے جاکریہ کہدویا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عندو کیصے نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کام کیا؟ رسول الله مل الله علی الله کام کھی روک دیا ، لوگوں کے یاس یانی بھی نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی چھمہ آب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه غصہ سے بھرے ہوئے سیدہ عائشہرض الله تعالى عنها كے ياس ينج توديكا كدرسول كريم مل الله الله ان كى ران پراپنا سرمبارک رکھے ہوئے ہیں اور گہری نیندسورہے ہیں۔ آپ رضی الله تعالی عنہ حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھ کران کے پہلومیں مارنے لگے اوران کوید کہتے ہوئے ڈانٹنے سکے: تم نے رسول الله سائی آیل کومیوس کر دیا، لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ پہاڑ پر یانی کا کوئی چشمہ ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عا نَشْدَ رضي اللَّه تعالى عنها كوعمّاب اور ملامت كرنے ليكے، حضرت عا كشەرضي اللَّه تعالى عنها فرماتی ہیں۔رسول کریم اللہ الیہ میری ران پرسرمبارک رکھے آ رام فرمارے تھاس لیے میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔رسول اللہ ﷺ آپہم صبح کے وقت بیدار ہوئے۔اور حال بیرہا کہ پانی کا نام ونشان نہیں تھا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے آیت تیتم نازل فر مائی۔سب نے تیم

کیا۔اس پراُسید بن الحضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے آل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ! بیتمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔

# ﴿باكمال لوگ بى باكمال لوگوں كے مقام كو بہجائے ہيں ﴾

﴿ نبي كريم الله المالية كم محبت ميس ﴾

ایک روز نبی پاک مینی ایل مینی بیار ہو گئے تو ناتواں بدن لے کر بستر پر پڑے سو

ل رواه "البخارى" (۳۳۳) ع "البداية والنهاية" (۳۵۹/۷)

مرض المحبيب فعدته فمرضت من أسفى عليه أسفى عليه في المحبيب فزارنى فشفيت من نظرى اليه من مرح حبيب من المراكز ال

# ﴿ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص ﴾

عین دو پہر کے وقت نبی پاک مٹائی آئی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کومعراج کے متعلق کچھ بیان فرمارے سے تعیق اس دوران آپ سٹائی آئی ہے نے فرمایا کہ معنرت جریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگ۔ معنرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے بڑے شوق سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری خواہش ہے معنرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے بڑے شوق سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ میں آپ سٹائی آئی ہے ساتھ ہوں تا کہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ سٹائی آئی ہے نے فرمایا:
خبردار! تم میری امت کے پہلے شخص ہو جواس درواز سے سے جنت میں داخل ہو سے تی

ل "من وصايا الرسول عليه" (٣٩٣/٢)

الحاكم" (٢/٣)

### ﴿ فَتُم نِهُ كِعَا وَ ﴾

صبح ہوتے ہی ایک آ دمی، نبی کریم سلط اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول الله ملائی این ایس نے آج رات خواب میں ایک بادل کا مکرا دیکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کرپی رہے ہیں ، ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی ہیں، پھر میں نے آسان سے زمین تک لکلی ہوئی ایک ری دیکھی، میں آپ ملٹی آیٹی کود مکھنا ہوں کہ آپ ملٹی ایٹی آیٹی نے اس (ری) کو کپڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر آپ ساٹھنالی کے بعد ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھرایک اور شخص نے اسے پکڑا اوراو پر چڑھ گیا، پھر جب ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا (اوراویر چڑھنے لگا) تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اوراس طرح وہ بھی چڑھ گیا۔حضرت ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ سالیٰ اِیّنیا اِ میرے دیں! آنحضور سلیٰ اَلِیْم نے فرمایا: اچھا،تم تعبیر بیان کرو۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنے لكے: بادل كا وہ كلرا اصل ميں اسلام كے بادل كا كلرا ہے، اور اس ميں سے مكنے والے تھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے جس کی مضاس اور نرمی ، شہد اور تھی سے مناسبت ر کھتی ہے، زیادہ اور کم پینے والے بھی قرآن زیادہ اور کم سکھنے والے ہیں،اورآسان سے زمین تک لککی ہوئی رسی وہ حق ہے جس پر آپ ملٹی کیا ہے قائم ہیں، جس کو آپ ملٹی کیا ہے کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھاہے گا اور اوپر کی طرف چڑھ جائے گا، پھر دوسرا آ دمی بھی اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر کی طرف چڑھ جائے گا،لیکن جب اس کے بعد آنے والا مخص اسے پکڑے گاتو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی او پر کی جانب چڑھ جائے گا۔ پھر ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ من الله الله المجمع مائية إلى في ورست تعبير كى يا غلط؟ آنخضرت ما الله الله في فرمايا: كيم تعجم ہے ادر کچھ غلط! حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ سالی آیا آیا ! خدا را! مجھے میری غلطی ضرور بتا دیجیے۔حضور سالی آیا آیا ہے فر مایا جتم نہ کھاؤ'' کے

# ﴿ حضور الله المالم كي نظر مين سب معجوب شخص ﴾

ایک فخص جہاد سے واپس آیا،اس کی رسول کریم ساٹیڈائیٹم کے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی،اس وقت نبی کریم ساٹیڈائیٹم حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، چنا نچہ وہ مخص جب آنخضرت ساٹیڈائیٹم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم ساٹیڈائیٹم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا: خوش آ مدید، خوش آ مدید، سی سلامت واپس بھی آ گئے اور غنیمت بھی حاصل کرلی، ہاں، بتاؤ،کس کام سے آئے ہو؟ اس آ دی نے دریافت کیا کہ آ پ ساٹیڈائیٹم کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور ساٹیڈائیٹم نے فرمایا: یہ جو میرے بیچھے بیٹمی ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس مخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔

# ﴿ خُوشِخِرِي مِو! الله كي نصرت آگئ ﴾

غزوہ بدر کے موقع پرسترہ رمضان المبارک کی صبح، جمعہ کے دن، رسول کریم ملٹی آیک سائبان میں داخل ہوئے، آپ سٹٹی آیک کے پیچے پیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپنچے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا، رسول اللہ سٹٹی آیک پروردگار عالم سٹٹی آیک سے وعدہ نصرت کے ابغاء کی دعا کرنے گے اور دستِ مبارک اٹھا کر بول عرض گزار ہوئے: ''اے اللہ! اگر آج مسلمانوں کی بیقیل جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر

ل رواه: "الترمذی" رقم (۳۲۹۳)
 ۲ "المطالب العالیة" (۳۲/۳)

آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔''ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ساٹھ لیا آئی ہے جو کو سل کے اللہ کے بی ساٹھ لیا آئی اللہ تعالیٰ نے آپ ساٹھ لیا آئی سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔اس کے بعد نبی کریم ساٹھ لیا آئی طویل تیام فر ، نے کے بعد بیٹھ گئے اور آپ ساٹھ لیا آئی کو (اس دوران) او گھرآ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! خوشخری ہو! اللہ کی نصرت آگئی۔ بیدد کھو! جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آرہے ہیں جس کا بی غبار اُڑ رہا ہے ۔ ا

# ﴿ مِين اپنے رب سے سر گوشی کررہا تھا ﴾

ایک رات حضور اکرم ما الله ایک او کول کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آ واز میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنخضرت ملائی آیکی کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آ واز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد از ال جب وہ دونوں حضور ملائی آیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملی ایک پڑھ رہے ہیں۔ بعد از ال جب وہ دونوں حضور ملائی آیکی نے نے چھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ ملی اللہ تعالیٰ عنہ! میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آ واز میں نماز پڑھ رہے تھے؟ جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا، پھر آپ ملی آپ وارسے نماز پڑھ رہے تھے؟

ا "سیرة ابن هشام" (۲۲۹/۲) ع "النسائی" رقع (۱۱۲۳)

# ﴿ اگر میں کسی کواپناخلیل بنا سکتا تو .........﴾

رسول الله سائی آیتی (ایک دن) اپنی مرض وفات کے دنوں میں سرمبارک پر پی باندھ کر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کرحمدوثنا بیان کی ، پھر نحیف آ واز میں فر مایا لوگوں میں ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے سواکوئی ایسانہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ مجھ پر بہت احسان کیا ہو، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو اپنا خلیل بنا تا ابر بکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے، پھر آپ سائی آیتی نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کو روازہ کے سوااس مسجد کے تمام دروازے بند کر دولے

### ﴿ اے ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه! الله تیری مغفرت کرے ﴾

 جارہے ہیں، حالانکہ خودانہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی جو کہی تھی! حضرت ربیعة رضی الله تعالى عنه نے كہا: كياتم جانتے بھى ہو بيكون ہيں؟ ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه ہيں، یہ ٹانی اثنین ہیں اورمسلمانوں کی ذی الھیمة (سفید بالوں والے) بزرگ ہیں، احتراز کرو! اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دکھے لیا کہتم میری حمایت کر رہے ہوتو ناراض ہو جائیں گے اور ان کے ناراض ہونے ہے خدا کا پیغبر سکٹھائیٹی ناراض ہوجائے گا، پھران دونوں کی ناراضکی کی وجہ سے اللہ جل شانۂ ناراض ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیعہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے: تو پھر آپ رضی الله تعالی عند جمیں کس بات کا تھم دیتے میں؟ حضرت رہیعدرضی الله تعالی عند نے کہا: تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچ حضرت رہیعہ رضی الله تعالی عندا کیلے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول كريم ملتَّهُ يَلِيَهِ كَي خدمت مِين مِنهِج - آخضرت ملتَّهُ يَلِيَمْ في مايا: الدربيدرض الله تعالى عنه! تمهارا اورصدین رضی الله تعالی عنه کا کیا مسله ہے؟ حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه نے کہا: یا رسول الله سلنی کیا کیا انہوں نے مجھے ایک نا گوار بات کہی تھی پھر مجھے کہا کہتم بھی مجھے ایبا ہی کہدو جیسے میں نے تہمیں کہا ، تا کہ بدلہ ہوجائے ،لیکن میں نے انکار کیا۔ حضورِ ا كرم مثلةُ الِّيَهِمْ نے فرمایا: ''اے ربیعة رضی اللّٰہ تعالی عنه! تم ان سے بوں كہه دو! اے ابو بكر رضی الله تعالی عند! الله تیری مغفرت کرے حضرت ربیدرضی الله تعالی عند نے کہا: اے ابو بكررضي الله تعالى عنه الله تيري مغفرت كرے \_حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه بین کرروتے ہوئے واپس لوٹ گئے ل

# ﴿ صاحبِ فضل وكمال لوك ﴾

حفرت ابوبکررضی اللہ تعالی عنه ، مسطح بن اُ ثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنه پر آپس کی قرابت واری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنه واقعہ ا فک میں شور مجانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے پچھالیی با تیں نکل گئیں جس

سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پینچی اور پھر اللہ جل شانۂ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: تعالی عنہا کی برأت قرآن میں نازل فرمادی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: خدا کی قتم! اب میں مسطح پر بھی پچھ خرچ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق الیی باتیں کہی ہیں۔اس پر بیرآیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ولاَ يَاتَسَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا الْلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَيْحُفُوا اللهَ تُحِبُّونَ اَنَ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ غَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (النور: ٢٢)

"اور جولوگتم میں سے وسعت دالے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے شم نہ کھا بینجیس اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگز رکریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے بیشک اللہ تعالی بخشے والے بڑے مہر بان ہیں۔"

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند فرمانے لگے: كيوں نہيں! خدا كى قتم! ميں يہ چاہتا ہوں كه الله تعالى عند كو وہ چاہتا ہوں كه الله تعالى ميرى بخشش فرما دے۔ اس كے بعد مسطح رضى الله تعالى عند كو وہ اخراجات جو پہلے ديتے تھے دينے لگے اور فرمايا: خداكى قتم! ميں اب بيدا خراجات ان ہے بھى ندروكوں گا بي

### ﴿ميرے صاحب كوميرى خاطر حچھوڑ دو ﴾

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے تہبند کے کونہ کو پکڑے دوڑے جارہے تھے۔اور گھٹنے ظاہر ہورہے تھے چبرے کارنگ متغیر تھا اورغم

ل رواه "البخارى" (۲۲۲۱)

ع رواه "البخارى" (٢٦٤٩)

وحزن کے آ ثارنمایاں مور ہے تھے، آ مخضرت سلنمالیلم پیچان گئے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات چل یری ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی گر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عندنه مانے - ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه حضور سالی این کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم ﷺ نینم نے فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! الله تیری مغفرت كرے تين بار فرمايا۔حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كوندامت موكى اور فورا ابو بكر صداق رضی الله تعالی عندے گھر بینیے، جب گھریر نہ ملے تو حضور نبی کریم مالٹی ایکی کے پاس حاضر ہوئے ، جب قریب ہوئے تو آنخضرت ملٹھائیکم کے چبرہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراْ دو زانو ہو کر بیٹھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ سلٹی آیٹی! خدا کی فتم! میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے ہی ظلم کیا تھا! اس کے بعد رسول کریم سٹھائیٹم نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے تہاری طرف مبعوث فرمایا توتم نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، کیکن ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ تم سے کہتے ہواور ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ میرے ساتھ ہمدردی کی تو کیا تم (لوگ) میری خاطر میرے ساتھی کوچھوڑ و گے؟ (دو مرتبہ فرمایا) پھر اس کے بعد ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دی گئی ل

# ﴿ ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے مجھے تكلیف نہیں پہنچائی ﴾

جب رسول الله ملتي الله الدين جمة الوداع سے واپس تشريف لائے تو منبر پر چڑھے اور الله تعالى عند نے اور الله تعالى عند نے کے بعد فرمایا: لوگو! بے شک ابو بکر رضی الله تعالى عند نے کمھی مجھے تکلیف نہیں دی، پس تم ان کا مرتبہ پہچانو۔لوگو! میں ان سے راضی ہوں۔ ب

ل رواه "البخارى" (٣٦٦١)

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" (٣٢)

### ﴿ نیک کاموں پر جنت کی بشارت ﴾

نی کریم ملی آیا می صابرضی الله تعالی عنهم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ سا الله آیا ہے۔ ان ہے پوچھاتم میں ہے آج کس کا روزہ ہے؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول الله! میں روزے دار ہوں، حضور ملی آیا ہی نے پھر پوچھا: (آج) تم میں ہے کون جنازہ کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بولے، یارسول الله! میں گیا ہوں۔ آخضرت ملی آیا ہو بکر رضی الله جوں۔ آج مسکین کو کھاناکس نے کھلایا؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے کہا یا رسول الله! میں نے کھلایا۔ جضور اکرم ملی آیا ہی بحر پوچھا: آج تم میں سے کس نے بھار کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بولے: یا رسول الله! میں نے میں سے کس نے بھار کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بولے: یا رسول الله! میں نے عیادت کی۔ اس کے بعد رسول الله میں الله تعالی عنہ بولے: یا مورجی ہوں وہ حیادت کی۔ اس کے بعد رسول الله ملی آیا آیا ہے۔ فرمایا: ''جسی شخص میں بیامورجی ہوں وہ حیث میں داخل ہوگا۔''

### ﴿ يه بزرگ آخر كيون روت بين؟ ﴾

نی پاک سائی آیا مبر پرونق افروز ہوئے، لوگوں کو ایبا پر اثر دعظ وقعیحت فرما رہے تھے جیسے ان ہے آخری الوداعی گفتگو فرما رہے ہوں۔ آسکھیں آ نسوؤں سے بحری ہیں اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں اس دوران آسخو و سائی آیا آجے فرمایا: اللہ تعالی نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے وہ لے لے پس اس بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ پاس جو پچھ ہے وہ لے لے پس اس بندہ تعالی ہونہ زور زور سے رونے لگے اور آنسوان کے راس پر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ہونہ زور زور سے رونے لگے اور آنسوان کے رخساروں پر بہدرہے تھے، اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر قربان، لوگ جیران ہوئے اور متجب ہوکر کہنے قربان، ہمارے ماں باپ آپ سائی آئی آئی پر برگر آخر کیوں روتے ہیں؟

کس چیز نے ان کی خاموثی کوختم کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم ملٹی کیئی ہند کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے دنیا و آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعتوں کو ترجے دی ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا کہ بیروستے ہیں؟ کیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے زیادہ علم ومعرفت رکھنے والے ہیں اور وہ بندے جنہیں اللہ نے دنیا و آخرت میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پند کیا وہ خود نبی مکرم سائی اللہ ہیں اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے ، چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور مائی ایکی کے دور میں بہتی گئی ہے۔

### ﴿ تم صواحب يوسف عليه السلام جيسى مو

رسول کریم ملٹی آیٹم کا مرض بڑھ گیا یہاں تک کہ آپ ملٹی آیٹم اٹھے بیٹھنے سے معذور ہو گئے، استے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ملٹی آیٹم کونماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے، آنحضرت ملٹی آیٹم نے اپنے کندھے سے کیڑا ہٹایا اور کمزور آواز میں فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تیں ۔ سیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب آدی تعالی عنہ ان عنہ رقیق القلب آدی بین، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گئوان پرآہ و دیکا عکا غلبہ ہوجائے گا اور رونے کی بین، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گئوان پرآہ و دیکا عکا غلبہ ہوجائے گا اور رونے کی وجہ سے ان کی قر اُت بھی سائی نہیں دے گی اس لیے اگر آپ ملٹی آئیلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور ملٹی آئیلم نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے فرمایا: تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تیں۔ پھر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تیں۔ پھر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے داوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در ان انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئوان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئوان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ذر انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئوان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئوان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئوان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئو ان کے دیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے در انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئیں گئوان کے دیادہ انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئی گئوان کے دیادہ انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا تیں گئیں گئی کے دیادہ انسان ہیں۔ جب دہ نماز پڑھا تیں گئی کے دیادہ انسان ہیں۔

رواه "البخارى" (٢٦٦)، نيزوكيك: "المشكاة" (٥٩٥٤)

رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آ واز کو نہ من پائیں گے، اس لیے اگر آپ ساتھ ایہ جفرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے لیے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم ملی ایہ ایہ اللہ فرمایا جم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، جاؤ! ابو بکر سے کہو، وہ لوگوں کو نماز برخائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ساتھ ایہ کی طبیعت میں بھے خفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور دوآ دمیوں کا سہارا لیے زمین پرنشان ڈالتے ہوئے مجد میں تشریف لے آئے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ ایہ کی آنے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے چھچے ہئے گئے تو حضور ساتھ ایہ کی ایک عنہ بیجھے ہٹ کے گئے تو حضور ساتھ ایک عنہ بیجھے ہٹ

جب نمازختم ہوگئ تو حضورِ اقدس سلٹی اِیکی نے پوچھا: اے ابو کمر رضی اللہ تعالی عند! جب میں نے تہمیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوتو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے عاجز انداز میں سرجھ کائے ہوئے کہا: ابو قافد کے بیٹے کے لیے بیمناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ سلٹی آیکی کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ ا

### ﴿ثم نے اچھا کیا﴾

نماز کاوتت ہوگیا ہے اور پیغمبر خدا ملٹی آیٹی گھر میں بیار ہیں۔ حضرت بلال رضی
اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے گے: نماز کا وقت ہوگیا ہے، رسول اللہ
سلٹی آیٹی بھی موجود نہیں ہیں تو کیا میں اذان وا قامت کہدوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
لوگوں کو نماز پڑھادی ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اگر تم چاہو۔ حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، پھرا قامت کہی اور صدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
دوسری یا تیسری بارنماز پڑھانے کے لیے آ کے بڑھے جب نبی کریم سلٹی آیٹی کو پھے خفت
محسوں ہوئی تو معجد تسریف لے آئے ، حضور سلٹی آیٹی ہے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کرفارغ

ہو چکے ہیں، آپ ساٹھ آیکم نے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں حضور ساٹھ آیکم اللہ تعالیٰ ساٹھ آیکم نے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھ کی؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۔حضور ساٹھ آیکم نے مسکراتے ہوئے فر مایا: تم نے اچھا کیا، بہت خوب، جس قو م میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں پھراس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسراا مامت کرے لیے

# ﴿ آبِ سَلَّى اللَّهِ اللَّهِ كَلَ زَندكَى اور موت سَ قدر خوشكوار ہے! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه عوالي مدينه ميں اينے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے تشریف لے گئے ، ابھی کچھ دیر ہی گزری ہو گی کہ ا کیشخص دوڑتا ہوااور چیختا چلاتا آیا تا کہ ایک غمناک اور المناک خبر سے مطلع کر ہے،اس نے آ کرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کوالی خبر دی جس کی دہشت سے ان کے ہوش اڑ گئے،اس نے آنسو بہاتے ہوئے بیآ واز دی کہاہابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! اے ابن الی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جوغم کے آنسو بہا رہا تھا، اور سانس پھولنے کی وجہ ہے آواز نہیں نکل ری تھی، پھر جب اس کا سانس پھولنا بند ہوا تو اس نے بھاری ہونٹوں سے بی خبر دی کہ رسول اللہ سَلَيْمَا لِيَهِ كَا انْقَالَ ہوگا۔ (بی خبرس کر) صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کا دل کانپ اٹھا اور آ تکھیں ڈیڈ با گئیں اور فور آ مدینہ روانہ ہوئے ، اس حادثۂ فاجعہ نے ان کے ہوش وحواس اڑا دیئے،اس خبرنے بحلی جبیہااثر کیا، گویا زمین نیچے سے بل رہی ہواور بہاڑ ان کے اردگردموجزن ہوں۔ اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت نبوی مَلِيَّهِ لِيَهِمْ مِيں حاضر ہوئے ،لوگوں کا ایک مجمع تھا، کوئی بیٹیا تھا اور کوئی گھڑا تھ اور کوئی چیخ و پکار کر رہا تھا، سب کی آ تکھیں آنسوؤں ہے بھری ہوئی تھیں ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه جبيها جليل القدر إور راسخ العقيده انسان بهي اينے حواس كھو بيٹھا تھا، اپني تلوار نيام

<sup>&</sup>quot;المطالب العالية" لابن حجر (٣٣/٣) وعزاه لاحمد بن منيع في "مسنده"

ے نکالی اور بلند آواز میں کہا: جو محص کہے کہ محمد سٹی باتی فوت ہو گئے ہیں میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عندلوگوں کو اپنی ہجانی حالت میں مجھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے ، وہاں دیکھا کہ حضور الدس سٹی آیا ہے کہ گھر کے گوشہ میں ایک دیوار کے بنچے ڈھا نکا ہوا ہے اور آپ سٹی آیا ہی کے جسم اطہر پر یمنی چا در ہے۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ حضور سٹی آیا ہی جانب جھے اور چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور الودا می بوسہ لیا اور صدیق اللہ تعالی عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوں ہوئی ، چر فر مایا: ''اے اللہ کے رسول سٹی آیا ہی اللہ تعالی عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوں ہوئی ، چر فر مایا: ''اے اللہ کے رسول سٹی آیا ہی اللہ تعالی عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوں ہوئی ، چر فر مایا: ''اے اللہ کے رسول سٹی آیا ہی اور کی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عندا شھے ، پاؤں وزنی ہور ہے سے اور پیڈلیوں میں کمزوری کے باعث طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے نجے فسے جسم کو اللہ کی اور مین لے کہ کہم ملٹی آیا ہم کی عبادت کرتا تھا تو (وہ س لے ) کہ محمد ملٹی آیا ہم کی عبادت کرتا تھا تو (وہ س لے ) کہ محمد ملٹی آیا ہم کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہیں اور ان کوموت نہیں آئے گی ۔ پھرآ ہور قوات ہوگئی ہم اللہ تعالی عنہ نے بہ آ ہے کر بہہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا مُنحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ اَوْ قُبِل الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ اَوْ قُبِلَ انْفَلَبُتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ وَ مَنُ يَّنُولُ اللهُ شَيْئًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ اللهُ اللهُ مَيْئًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ اللهُ ا

"اورمحمر سلی آیتی الله کے رسول ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سواگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کمرے گا اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گاحق شناس لوگوں کو۔'' ا

# ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كابد كارعور تو لوسزادينا ﴾

آ مخضرت الله المبالية كى وفات كى خبر بھيلتے ہوئے كندہ اور حضر موت تك بينى تو وہاں كے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منايا اور سانپ ( كفار ) اپنى بلوں سے نكل آئے اور بھي مودار ہوئيں جوخوشى كا اظہار كر رہى تھيں ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندى سے رئے اور دف بجاتى ہوئيں با ہرنكل آئيں۔ بير حالت دكھ كر ايك غيرت مند مسلمان كھڑ ا ہوا اور اس نے اس منافقا نہ سرشى كے خلاف عملى اقدام اٹھاتے ہوئے حضرت ابو برصد لتى رضى اللہ تعالى عند كو مدينه منورہ ايك بيغام بھيجا جس ميں اس نے بيا شعار كھے:

ان السغسايسارُمن اى مسرام خسنسس ايسديَهُسن بسالعلام كالبرق اومض من متون غمام

ابسلمغ ابسابسكر اذا مساجنتمه اظهرن من موت النبي شماتة

فاقطع هُديت اكفهن بصارم

یہ پیغام حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرا، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر بجلی بن کر گرا، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ جنائی عنہ بیر گیا اور اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے شمشیر بینام بن گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فور أاپنے گورنر کو بیر تھم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور ال اس کے رسول ملٹی آئی کی کے انقام لیس، چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہے۔

# ﴿ جس شخص میں یہ تین صفات جمع ہوں ﴾

سقيفه بني ساعده ميں لوگوں كا از دحام تھا اور معاملہ پيجيدہ ہوتا جار ہاتھا ، ہر طرف سے جوش دار آ وازیں اور جذبات کا اظہار ہورہا تھا۔انسار کہنے گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں ہے ہوتو حضرت عمرضی اللہ تعالی عندنے فرمایا: ایک میان میں دوتلواری ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اوران کا ہاتھ کپڑااورلوگوں سے بیسوال کیا، تا کہصدیق ا کبررضی اللہ تعالى عنه كامقام ومرتبه سب كومعلوم مو، بتاؤ! بيرتين صفات كس مين موجود بين؟ كبلي صغت بيكه ''إذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ" مِن صاحب سے كون مراد بيں؟ سب نے كہا كه ابو بمر رضى الله تعالى عنه مرادييں \_حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے پھريوچھا، بتاؤ''إِذُهُ هَمَا فِي المغار" میں "فسما" (وہ دونوں) سے كون مراديس؟ سب نے كہا كماس سے بى كريم ما الماليَّةِ أور حضرت الوبكر رضي الله تعالى عنه مراديبن \_حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے پھر سوال کیا کہ 'اِنَّ اللّٰهُ مَعَنَا" سے کیا مراد ہے، بتاؤ! الله کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا الله تعالی ،حضور ملی آیا کی اور ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ہے۔اس کے بعد حفزت عمر رضی الله تعالی عند نے لوگوں سے فرمایا کہتم میں سے کون ایبا ہے جس کا جی پیہ چاہتا ہو کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے آ گے بڑھے؟ سب کہنے لگے، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آگے بڑھیں ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: اپنا ہاتھ برو ھائے تا کہ میں بیعت کروں، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ( بید د کچھ کر ) سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے ہاتھ پر بہت خوب بیعت کی ال

### ﴿ حضرتِ ابو بكر رضى الله تعالى عنه كا يبلا خطاب ﴾

حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے اور گھراتے ہوئے منبر نبوی بہتی ہے گئی جانب بر ھے، پس و پیش کرتے ہیں، پھر پھے دریسو چنے کے بعد پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر تیسری سیڑھی پر پہنچ تو کیکیا نے اورا پے آپ و حضور سیٹر ہی ہی مقام پر ہیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے ہاتھ سے آنسوؤں کا سیل رواں صاف کیا، پھر لوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا، خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگو! مجمع می ہو ولی مقرر کیا گیا ہے جبکہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یا در کھو! جوتم میں کمزور ہے وہ میر کن درکر نا اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یا در کھو! جوتم میں طاقتور میں طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کاحق وصول کر لوں اور جوتم میں طاقتور ہے وہ میر کن دیا گئروز ہے یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سیٹھ آئیل کی اطاعت کروں۔ میں میر کن اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سیٹھ آئیل کی اطاعت کروں۔ اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ا

## ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کا مانعین زکو ة کے ساتھ قبال کا فیصله ﴾

حضور نبی کریم ملتی آیلی و فات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح اطراف عالم میں پھیل گئ حتیٰ کہ مدینہ کے منافقین نے اس خبر کو بڑی دلچپی سے سنا اور ان کے اصل روپ سامنے آگئے اور حقیقت سے پردہ اٹھنے لگا اور دہشت انگیز افواہیں اڑنے لگیں اور منافقین جمع ہونے لگے، ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی، ہر طرف سرکشوں اور باغیوں نے فتنہ وفساد بریا کردیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین وانصار کو جمع لے "المطبقات الکیریٰ" (۱۳۸، ۱۳۳/۳)، "الکنز" (۱۸،۲۰۷۵)

کیا اور ان سے مشورہ لیا اور فر مایا: عرب کے لوگوں نے ( ز کو ۃ میں ) اپنے اونٹ اور بكرياں دینے سے انكار كر دیا ہے اور كہتے ہیں كہ وہ آ دمی (حضور ملٹے اَیّلِم) جس كی وجہ ہے تبہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات یا گیا ہے،ابتم مجھےمشورہ دو، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہان سے نماز قبول کی جائے اور زکوۃ ان کے لیے چھوڑ دی جائے کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے قریب ہیں ( یعنی نومسلم ہیں )۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف دیکھا تومحسوں ہوا کہ پیلوگ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی بات پرمطمئن ہیں تو صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عندایٰ جگہ ہے اٹھے اورمنبریر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان کرنے کے بعد بآ وازِ بلنداینے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اور نحیف الجسم ہونے کے باجود حملہ آور شير كي طرح كرج دارآ وازيين فرمايا: خداكي قتم! مين اس وقت تك ايك علم اللي يرقال كرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا فر مائیں اور ہم میں سے قبال کرنے والا قبال كرتے موئے شہيد موجائے اور جنت كامستحق موجائے اور بم ميں سے زندہ بيخے والا خليفه موکرز مين كاما لك بينه ـ خدا كې قتم!اگر په لوگ ايك رى بھي جوه ورسول الله ساليم اينيم كو دیا کرتے تھے، نہ دیں گے تو میں اس پران سے ضرور قال کروں گا، اگر چدان کے ساتھ شجر وحجراورسارے جن وانس مل کرلژیں! (بیہن کر) حضرت عمر رضی التد تعالیٰ عنہ نے نعر ہُ تكبير بلندكيا: الله اكبر، الله اكبر- پهرفر مايا: خداك تهم! مين جان كيا كه به بات حق ہے ليا

## ﴿نه میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و کے ﴾

ایک نوعمرسید سالاراسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ، اپنے سیابی ماکل سفید گھوڑے
کی پیٹے پر سوار ہیں، اور شیر کی طرح نظر آرہے ہیں، ول اللہ اور اس کے رسوں معطی ایکی کی عمد سے معمور ہے اور ایمان رگ وریشہ میں سرایت کیا ہوا ہے، ایسے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پروقار انداز میں دوڑتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور لشکر کے

ایک ایک سیابی سے ملنے گے اور ان کا جائزہ لینے گے، پھر ان نوعمر قائد نشکر کے پاس پہنچہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤس مبارک رہت میں دھنتے جارہے تھے اور گھوڑوں کے سم مٹی اور گردکو اڑا رہے تھے تو شیر کے اس بچہ کو خلیفۃ المسلمین پر رخم آیا اور انتہائی ادب واحترام کے ساتھ عرض کیا: اے خلیفہ رسول! خدا کی شم! آپ سوار ہوجا کیس ورنہ میں سواری سے ینچا تر آؤں گا۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: "خدا کی شم! نہ میں سوار ہوں گا۔ اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی دیرے لیے میرے قدم غبار آلود ہو گئے تو کیا ہوا۔ ا

### ﴿ كِيرُ ا فروش ﴾

صبح سویرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کے ساتھ بازار کی اور نشاط کے ساتھ بازار کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے تھے کہ (راستہ میں) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑگئی، وہ دونوں ان کا عنہ اور حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑگئی، وہ دونوں ان کا راستہ کا شتے ہوئے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زور سے آواز دی: اے ظیفہ کرسول اللہ! کہاں جارہے ہیں؟

صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے سر پر لادے ہوئے کپڑوں کے اس انبار کے
ینچ سے جھا نکتے ہوئے کہا: بازار جارہا ہوں۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: بازار جا
کر کیا کرو گے؟ صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے متجب ہوکر جواب دیا: اے عمرضی الله تعالی عنه! کپڑوں کو پیچوں گا۔حضرت عمررضی الله تعالی عنه نے کہا: لیکن اب تو ایک چیز نے
آپ کو مشغوں کر دیا ہے، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه پہلے خاموش رہے پھر فرمایا:
تمہاری مراد خلافت ہے۔حضرت عمررضی الله تعالی عنه نے کہا: جی ہاں،صدیق اکبررضی
الله تعالی عنه نے تجب خیز انداز میں بوچھا: اے ابن خطاب رضی الله تعالی عنه! پھر میں

ا پنے بچوں کو کہاں سے کھلا وُں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھ مقرر کر دیں گے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے حالات کے پیش نظراس بات کو منظور کیا اور باز ارتشریف نہیں لے گئے لے

### ﴿ ام ایمن کارونا ﴾

نی کریم سائید آیا کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دل حزن و ملال سے لبریز ہو کے اور چروں پر پریشانی اور ادای ظاہر ہونے گی: اس غم خیز فضاء سے نکلنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چلو! ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اکے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں جیسا کہ رسول کریم سائید آئیلی ان سے طنے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پنچے تو (دور ان ملا قات) ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جوں رو پری ہوں رہی ہیں؟ کیا آ پرضی اللہ تعالی عنہا کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آ پرضی اللہ تعالی عنہا جائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر ونعت ہوں، رسول اللہ سائی آئیلی کے لیے بہت بہتر ہے؟ کہنے گئیں: میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانی ہوں کہ جو بچو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے وہ رسول اللہ سائی آئیلی کے لیے بہت بہتر ہے؟ کہنے گئیں: میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانی ہوں کہ جو بچو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے وہ رسول اللہ سائی آئیلی کے لیے بہت بہتر ہے، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب آ سان سے دحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ (ام ایمن کی) اس بات نے ان کو بھی رونے پر برانگیخۃ کر دیا، چنانچہ وہ حضرات ہوگیا۔ (ام ایمن کی) اس بات نے ان کو بھی رونے پر برانگیخۃ کر دیا، چنانچہ وہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رونے نے گئی ہی

﴿ شاتم شیخین رضی الله عنهما کا انجام ﴾

کچه لوگ سفر پر نکلے تو ان میں کا ایک آ دمی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی

الخلفاء الراشدون" ص ٢٢

<sup>&</sup>quot;مشكاة المصابيع" (٥٩٢٤/٣)

الله عنها کو برا بھلا کہنے لگا لوگوں کو اس پر غصہ آیا اور اس کو تنبیہ کی کہ باز آو! کیا تم رسول الله عنه الله سائی آیا ہی کے دو وزیروں ، حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه اور حضرات عمر رضی الله تعالیٰ عنه کو یُرا بھلا کہتے ہو؟ لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور گالیاں دیتا رہا اور حضرات شیخین کی شان میں نامناسب الفاظ بولتا رہا۔ بچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کو بیت الخلا میں جانے کی ضرورت پیش آئی ، جب وہ بیت الخلاء میں بہنچا تو شہد کی محصوں اور بھڑوں کے جھنڈ نے اس پر جملہ کر دیا، وہ اس کو ڈینے لگیں اور کا شنے لگیں، وہ چنجتا ہوا فریاد کرنے لگا، لوگ بھاگتے ہوئے گئے تا کہ اس کی بچھ مدد کریں ،لیکن جو بھی اس کے قریب ہوتا وہ بھڑیں اس پر جملہ آور ہوجا تیں۔ چنا نچالوگ نے اس کو چھوڑ دیا اور دور سے اس کو دیکھتے رہے ، نتیجہ پر جملہ آور ہوجا تیں۔ چنا نچالوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دور سے اس کو دیکھتے رہے ، نتیجہ بیر جملہ آور ہوجا تیں۔ چنا نچالوگ ان کھیوں اور بھڑوں نے اس کا جسم چھانی تجھنی کر دیا۔ الله تعالیٰ اپنے دوستوں کا اس طرح دفاع کرتا ہے۔ ا

### ﴿تم نے احتیاط پڑمل کیا﴾

ل "فضائل الصحابة" رقم (٢٢٣)

ع رواه "ابوداؤد" رقم (۱۲۲۲)

### ﴿ ایک چوراوراس کی سزا ﴾

لوگوں نے ایک چورکو پکڑا اور اسے رسول اللہ سالی اللہ کی خدمت میں پیش کر
دیا، حضور سالی آیتی نے فرمایا: اس کوتل کر دو۔لوگوں نے جیران ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ
سالی آیتی اس نے صرف چوری کی ہے، حضور سالی آیتی نے فرمایا: اس کوتل کر دو،لوگوں نے
پھرعرض کیا: یا رسول اللہ سالی آیتی اس نے صرف چوری کی ہے تو آنخضرت سالی آیتی نے
فرمایا: اچھا: اس کا ہاتھ کا ہے دو۔

چندون گزرے تو اس شخص نے پھر چوری کی تو اس کا ایک پاؤں کا ان دیا گیا، اس کے عہد صدیقی میں تیسری بار چوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ کا ان دیا گیا، اس کے بعد اس نے پھر چوتھی بار چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کا ان دیا گیا، اس طرح اس نے پھر چوتھی بار چوری کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کیا! تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رسول اللہ سائی این آئی اس شخص کو چوری کا ارتکاب کیا! تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کوتل ہی کر دو، پھر حضرت زیادہ جانے تھے جس وقت آپ سائی آئی آئی نے فرمایا تھا کہ اس کوتل ہی کر دو، پھر حضرت ابو بکر نے اس چورکوتل کے لیے قریش کے چند نو جوانوں کے حوالہ کردیا۔ جنہوں نے اس کو پھر قل کردیا۔

# ﴿ افضل کون؟ ﴾

کوفہ اور بھرہ کے پچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملئے مدینہ منورہ آئے، یہاں پہنچ کرآپس میں بحث کرنے گئے کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا میں افضل کون ہے؟ بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا خیال بہتی اللہ عنہ کے ان کا خیال بہتی اللہ عنہ کے ان کا خیال بہتی ا

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریف لے آئے اور ان کے ہاتھ ہیں کوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فورا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جوان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت و فوقیت دیتے تھے اور ان کو اپنے اس کوڑے سے مار نے لگے بہاں تک کہ ان میں سے برخض ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کر نے لگا۔ جارود کہنے کیگا، اے امیر المؤمنین! ہوش میں آئے! ہوش میں آئے! اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس معاملہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں! (بیمن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ دور ہوا اور واپس چلے آئے، جب شام ہوئی تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر سٹھ آئی کے بعد اس امت تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر سٹھ آئی کے بعد اس امت کے افضل ترین آ دمی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو خص اس کے بعد کسی اور کو افضل کے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا ور اور کی سزا ہوگی جوایک افتر اپر داز کی ہوتی ہے لے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا ور اس کی وہی سزا ہوگی جوایک افتر اپر داز کی ہوتی ہے لے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا وراس کی وہی سزا ہوگی جوایک افتر اپر داز کی ہوتی ہے لے

﴿ اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه روير بيس ....

جب حضرت ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ بھرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کرتے پھر حضور نبی کریم سلٹھ اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کرتے ، ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا ، ایک دن ایک آ دمی جن کا نام ضبة بن محصن تھا ، کو ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا ، ایک دن ایک آ دمی جن کا نام ضبة بن محصن تھا ، کو ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول نا گوار ہوا اور اس نے خت لہجہ بی ان سے کہد دیا کہ آ پ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اللہ تعالی عنہ خضبنا ک ہوئے اور تعالی عنہ پر فضیلت دیں؟ اس پر ابوموی اللہ عربی رضی اللہ تعالی عنہ خضبنا ک ہوئے اور

انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کولکھا کہ ضبۃ بن محصن میرے ساتھ میرے خطبہ کے بارے تعرض کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنه کولکھا کہ اس آ دمی کومیرے یاس بھیج دو۔ چنانچہ ضبة بن محصن مدینه منوره یہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کرے کہ تیری جگہ تنگ ہواور اہل نہ رہے ( یعنی بدوعا دی )۔ضبة نے کہا: وسعت اور کشادگی تو الله تعالی دینے والے ہیں اور باتی رہے اہل تو میرا کوئی مال واولا د نہیں ہے۔ آب رضی اللہ تعالی عند نے مجھے بلا وجداور بلاقصور میرے شہر سے کیوں بلایا، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا: تمہارا ابومویٰ الاشعرى رضى الله تعالى عند كے ساتھ كس بات كا جھكر اب؟ ضبة نے كہا: امير المؤمنين! احِيما اب مين آپ رضي الله تعالى عنه كوبتا تا مون ،ابومويٰ الاشعري رضي الله تعالى عنه جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور حضور علیہ الصلوٰة والسلام پر درود شریف سیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پس اس بات نے مجھے برا فروختہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ رضی الله تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں جوحضرت عمر رضي الله تعالى عنه كوحضرت ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه يرفضيلت اور فوقيت دي؟ گر انہوں نے فورا آپ رضی اللہ تعالیٰ عند سے میری شکایت کر دی۔ (یہ سنتے ہی) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رونے لگے، آنسوان کے رخساروں پر بہنے لگے، فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہتم ان سے زیادہ رشد و ہدایت رکھنے والے اور ان سے زیادہ توفیق والے ہو۔ کیا میراقصور کوئی معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیراقصور معاف فرمائے۔ ضبة نے کہا: اے امیر المؤمنین! الله تعالی آپ رضی الله تعالی عند کے قصورمعاف فرمائ -حفرت عمرض الله تعالى عندن اين آنسويو نجية موع فرمايا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن ،عمر اور عمر کے خاندان ے زیادہ افضل ہے۔

#### اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا ﴾

طا نف کی لڑائی میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کے بیٹے حضرت عبدالله کو تیرلگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،حضرت عا کشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لالے اور فرمایا: اے بیٹی! عبدالله کی شہادت میرے نزد یک بکری کے کان کی مانند ہے جو گھرہے نکال دی گئی ہو (آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصداسمصیبت کوکم جمّاناتھا) حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں،اللّٰد کاشکر ہےجس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کومبر کرنے کی طاقت دی اور ہدایت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مد دفر مائی۔اس کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا: اے بیٹی!شاید کہتم نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو، جبکہ وہ زندہ ہے؟ حضرت عا تشەرضى الله تعالى عنها نے پڑھا، انا لله وانا اليه راجعون \_ا \_ ابا جان! ہم الله ہی کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمز دہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالی کی جو سمیع وعلیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں ہے۔ پھراپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اے بیٹی! کوئی شخص ایسانہیں جس کے لیے اثر نہ ہو، ایک تو فرشتہ کا اثر اور دوسرا شیطان کا اثر (وسوسہ) کے پھر عرصہ کے بعد جبِ ثقيف كا وفد آب رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميس حاضر جوا تو آب رضى الله تعالى عندنے وہ تیرجوآ پ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ،ان کو دکھایا اور بو چھا ،تم میں سے کوئی اس تیر کو پیچامتا ہے؟ ہنوعجلان کے آ دمی سعد بن عبید بولے: ہاں ، اس تیر کو میں نے تر اشا تھا اور اس پر پر لگایا اور اس کوتانت سے باندھا اور میں نے بی اس کو چلایا۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: اس تیر نے میرے بیٹے کوشہید کیا ، الله کاشکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کوعزت دی اور شہید ہوا اور تم کفر کی حالت میں مرو ك، كيونكه وه بهت خود دار ب\_ل

#### کھے سے بدلہ لے لو کھ

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لوگوں میں تقتیم کر دیئے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے ایک عورت نے اپنے شوہرہے کہا کہ بیالگام لے لوہمکن ہے کہ اللہ تعالی جمیں ایک اونٹ عطا کردیں۔وہ آ دمی حضرت ابو بمررضی الله تعالیٰ عنہ کے یاس کیا، اس نے ویکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے ہیں تو پہنجی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آ دمی کواینے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے،اس کوفر مایا کہتم ہارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑی اور اس لگام ے اس کو مارا، جب حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنداونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کواس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا کہتم مجھ سے بدلہ لے لوء حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فر مانے کیے، خدا کی قتم! نه پیشخص آپ رضی الله تعالی عنه ے بدلہ کے گا اور نہ اس مل کوآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا درجہ دیں گے۔ ابو بمررضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه اس كوراضى كرلو، چنانچه حضرت ابو بكر رضى الله تعالیٰ عنہ نے اس شخف کے لیے سواری کا ایک اونٹ ، کجاوہ چادر سمیت دینے کا حکم دیا اوراس کے ساتھ یا فیج دینار بھی دیتے اور اس کے ذریعہ اس کوراضی کیا۔ وہ آ دمی راضی خوشی گھرواپس آیااوروہ پھولے نہ مار ہاتھا!

# ﴿ اس بیجارے پررحم کرو ﴾

حفرت بلال بن رباح رضى الله عندمسلمان مو يح تصاوران كى يا كيزه روح،

۔ قرب خداوندی کے اُنس کومحسوں کر چکی تھی ،حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین جدید، دین اسلام، کے جب گن گانے شرع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے ان کی آ واز سنی جس ہے نورِحق نمایاں ہور ہا تھا تو انہوں نے حضرت بلال کی گردن میںطوق اور زنجیریں ڈالیں اور مکہ کے دویباڑوں کے درمیان گھمایا پھرایا اور ان کو تیتی ریت بربھی ڈالا پھرایک برا بھرلائے جوان کے سینے بررکھ دیا کہ شاید بیائے معبودوں کی طرف لوٹ آئے لیکن اس سے ان کے دینی تصلب میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہوئی،اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ہے''احد،احد'' ہی کے الفاظ نکل رہے تھے،حضرت ابو بکر رضی التد تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ سخت سلوک کررہے ہیں تو آب رضی اللہ تعالی عنہ نے امید بن خلف ہے کہا کہ خدا کا خوف کرو! اس پیچارے کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ اوراس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہتم نے ہی اس کو بگاڑا ہے لہٰذاتم ہی اس کو اس مصیبت سے خلاصی دلاؤ چنا نچیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نو اوقیہ جاندی کے عض حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کوخر يدليا اور أنبيس اینے ہمراہ لے کرواپس ہوئے۔اس کے بعدامیہ نے ازراوِمسنحر کہا کہ ہاں اس کو لے لو، لات وعزیٰ کی قتم! اگرتم ایک او قیہ جا ندی کے عوض بھی لینا جا ہے تو میں اس کو چھ ویتا۔ ابو بكر رضى الله تعالى عند نے فر مايا كه خدا كى نتم! اگر مجھے اس كے ليے سواو قيہ جا ندى بھى دینی پرنتی تو میں ضرور دیتا ہے

### ﴿اس چيزنے مجھے رُلايا ﴾

ا کبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اورپیاس بجھانے کے لیے ا پنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ برتن تو شہد ہے بھرا مواہے جس میں یانی بھی ملا مواہد اوراس میں صرف شہد نہیں تھا۔ آ ب رضی الله تعالی عنہ نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ یانی ملاشبدنہیں پیا۔ پھرغلام کی طرف دیکھا اوراس ہے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام گھبرائے ہوئے بولا: شہد ہے۔ پانی ملاشہد۔صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن کی طرف غورے دیکھنے لگے، چندلحات ہی گز رے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ تھوں ہے آنسوؤں کا سلاب بہنے لگا،حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ہچکیاں باندھ باندھ کررونے لگے، روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور بلند ہوگئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرشد ید گریہ طاری ہو گیا۔لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی وييغ ككه: ال ابوبكر رضى الله تعالى عنه! الے خليفه ُ رسول! آپ رضى الله تعالى عنه كوكيا مو گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنداس قدر شدید کیوں رور ہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ رضى الله تعالى عند ير فدا مون! آخرآپ رضى الله تعالى عندسسكيان بهر كركيون رو رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے رونا بند نہ کیا بلکہ آس یاس کے تمام لوگ بھی رونے لگےاو ررو رو کر خاموش بھی ہو گئےلیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے جارہے ہیں! جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کے آنسوذ را تھے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب یو چھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ! اے ظیفدر سول ملٹھی آیتم ایپرونا کیا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوڑلایا؟ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنہ نے اپنے کیڑے کے کنارے سے آنسو یو نچھتے ہوئے اور اینے آپ پر قابو یاتے ہوئے فر مایا: میں مرض الوفات کے ایام میں نبی کریم ملتُهُ إِينَا كَمْ يَاسِ موجودتها توميس ني آنحضور ملتُهُ إِينَا كُود يكها كمايي ماته سي كوئي چيز دور كررے بيں ليكن وہ چيز مجھےنظر نہيں آ ربى تھى ، آپ سائي آيا تھى ہوئى كمزور آ واز ميں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے ادھرادھر دیکھا مگر پچھنظر

نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملٹی آیا ہیں نے آپ ملٹی ایٹی کود یکھا کہ آپ سلٹی آیا ہیں کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔

سٹی آیا ہے کہ کی چیز کو اپنے سے ہٹار ہے تھے جبکہ آپ ملٹی آیا ہی کے پاس کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔

حضور اکرم ملٹی آیا ہی جوابی تمام آرائش و نعمت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی، میں فرمایا، یددر تھیقت دنیا تھی جوابی تمام آرائش و نعمت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ دور ہوجا، دور ہوجا! پس وہ یہ تھی ہوئی دور ہوگئی کہ اگر آپ نے جھے سے چھی نہیں نے سے چھی کارا پالیا تو کیا ہوا! جولوگ آپ ملٹی آئی جا بعد آئیں گے وہ جھے سے بھی نہیں نے کے محمل الیا اورغم زدہ سے بھی نہیں گے۔ حضرت الو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشانی میں اپنا سر ہلایا اورغم زدہ آواز میں فرمایا: لوگو! جھے بھی اس شہد طے پانی کی وجہ سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس دنیا آواز میں فرمایا: لوگو! جھے بھی اس شہد طے پانی کی وجہ سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس دنیا نے جھے آگیرانہ ہو، اس لیے میں سکیاں بھر کررویا ہے

### ﴿سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟﴾

علم کا میدان اورعلاء کی مجلس تھی ہوئی تھی کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا: کیا آپ نے حسّان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاشعار نہیں ہے:

فاذ كراحاك ابابكر بما فعلا الا النبيّ واوفا ها لـما حملا و اول الناس منهم صدق الرسلا إذا تُذكرت شجوًا من أخ ثقة خيسر السرية اتقاها واعدلها والثاني التالي المحمود مشهده

''جبتم رنج کی وجہ سے کسی بھائی کا ذکر کروتو اپنے بھائی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کو یاد کردابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نبی سلٹی اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ رہیز گار اور عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، قرآن ہیں ان کو ٹانی اُٹین کہا گیا اور ان کی حاضری کی تعریف کی گئی، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسولوں کی تقدیق کی ۔''ا

امام معمی رحمة الله عليه كهن آپ نے سے فرمايا، آپ نے سے فرمايا۔

# ﴿ اے ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه تم عتیق من النار ہو ﴾

عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کے والد ہے افضل ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ کیا ہیں تہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا کہ (ایک دن) حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ ،حضور اقدس سل اللہ تعالی عنہ ،حضور اللہ تعالی عنہ! اللہ تعالی نے اقدس میں حاضر ہے کہ حضور سل اللہ تعالی عنہ! اللہ تعالی نے متہیں دوز رخ ہے آزاد کر دیا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہمی (ایک دن) سے ان کا نام ' حقیق 'ہوگیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمی (ایک دن) حضور سل اللہ تعالی عنہ ہمی (ایک دن) تعالی عنہ! تم ان لوگوں ہیں ہے ہوجوا پئی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ ع

# ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي رامي كرامي ﴾

جب نی کریم ملی الی الی الی الی الد تعالی عنه کویمن می کا اداده فرمایا تو چند صحابه رضی الله تعالی عنه کویمن می کا اداده فرمایا تو چند صحابه رضی الله تعالی عنه مسلم مسلم الله تعالی عنه اور حضرت عمران الله تعالی عنه بھی شامل تھے۔حضرت الو بکررضی الله تعالی عنه بولتے۔ رسول الو بکررضی الله تعالی عنه نولتے۔ رسول

. L

ع "المطالب العالية" لابن حجر (٣٦/٣)

التد سَيَّمَانِيَّا نِهِ فَرَمَا يَا عَمِى ان امور مِيں جن كِمَتَعَلَق ميرى طرف وقى نه كى گئى ہو، تمبارى طرح ہول، چنا نچے سب لوگول نے اپنی اپنی رائے دی۔ رسول کر یم ملا اُلِمَانِیَّا نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عند! تمباری کیا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ میری رائے وہی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کی رائے ہے۔ اس پر سرکار دوعالم سالی اِیکم نے فرمایا: بے شک یہ بات اللہ تعالی کو آسان کے اوپر ناپسند ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه طلی کا ارتکاب کریں ہے۔

#### ﴿ اےاُ حد! تیرے او پر ایک نبی طلعی اُلیّائی ہِمِ اور ایک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے ﴾

نبی اکرم ملٹی آیکی اُحد پہاڑ پر چڑھے،آپ ملٹی آیکی کے ساتھ حضرت الوبکر،
حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الله عنہم بھی تھے، وچا نک پہاڑ ملنے لگا اور بہت زور سے
علنے لگا تو رسول کریم سلٹی آیکی نے اپنا پاؤل مارا اور فرمایا: اے اُحد! رُک جا! اس وقت
تیرے او پرایک نبی سلٹی آیکی ایک صدیق رضی الله تعالی عنداور دوشہید موجود ہیں ہے
صدیق تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت
عمر اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عندہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت

# ﴿خداك شمشير بيام كااسلام لانا

حفرت خالد بن الوليد نے جب حضور اکرم ملتی آیتی کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ جیسے وہ خشک اور قبط زدہ زمین میں میں پھر وہاں سے نکل کر کشادہ سرسبز وشا داب زمین میں مہنچ ہیں۔ آپ کہنے گئے کہ بیدا کی خواب ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو (دل میں) کہا ہے۔ سے حصمہ الزواند" (۹/۹) وقال: رجاله ثقات، وله شواهد.

ع رواه "البخارى" (٣٦٨٦)

کہ میں یہ خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور بیان کروں گا۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا جس جگہ تم آئے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو اسلام کی ہدایت بخشی ہے اور خشک و قبط زدہ علاقہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تم شرک کے ساتھ موجود تھے لے

# ﴿ عورتیں ، گھوڑوں کوطمانچے مارر ہی تھیں ﴾

حضور نبی کریم ملٹی ایٹی عام الفتح کو جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ملٹی ایٹی نے کفار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے گھوڑوں کے چہروں پر طمانچے مار رہی ہیں، آپ سلٹی ایٹی مسکرائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اشعار کیے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اشعار کیے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اشعار کیے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین:

تثير النقع من كنفي كداء على اكتافها الاسل الظماء

ى ، تلطمهن بالخمر النساء ثكلت بنيّتي ان لم تروها يسارين الاعنّة مصعدات،

تظل جيادنا متمطرات

''میں اپنی اولا دکوروؤں اگرتم لشکر کو کداء کے دونوں کناروں سے گرداڑاتے ندد کھو، اونٹنیاں جومہاروں میں ناز کرتی بلندز مین پر چڑھتی جاتی ہیں ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں، مارے گھوڑے برستے بادل کی طرح رواں ہیں اور بیویاں اوڑھنیوں سے ان کے منہ پرطمانچ مارتی ہیں۔''مین (بین کر) حضور نبی کریم سٹیڈائیٹی مسکراد ہیئے۔

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" (١٦)

<sup>&</sup>quot;الحاكم" (٢/٣) وصححه.

#### ﴿والى كا اجتهاد ﴾

جب بیعتِ خلافت ہوگئ تو حفرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رئح وغم کی حالت میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے تو ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملامت کرنے گئے کہ تم نے ہی جھے اس بلا میں بھنسایا، پھر فر مایا کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ کیا تم ورسول اللہ سائٹ ہیں تھیا دی اور کہا کہ کیا تم ورسول اللہ سائٹ ہیں تھیا دی اور حاکم اگر اجتہاد میں دواجر ہیں اور اگر اجتہاد میں اجتہاد کرے اور صواب کو پہنچ تو اس کے لیے اس فیصلہ میں دواجر ہیں اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہوجائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه

# اپنی زبان کوادب سکھاتے ہیں ﴾

ایک دن حضرت عمر فاردق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی پاس تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایک دیوار کے نیچ بیٹے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو ادب سکھار ہے ہوں! حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے گئے: اے خلیفہ رسول مالی آئیلی ایہ آپ رضی الله تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نے استعفار کرتے ہوئے فرمایا: اس زبان نے تو مجھے تا ہی کی جگہوں پر بہنچایا ہے ہے۔

ل "الكنز" (۱۲۱۱۰)، (۲۳۰/۵)

ع "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

# ﴿ ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه ، خلافت کے مستحق ہیں ﴾

جب حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه مسند خلافت پرمتمكن ہوئے تو ابوسفيان ،حضرت على بن ابى طالب كرم الله وجهہ كے پاس آئے اور غصه سے كہا كہ كيا امر خلافت ،قريش كے كم درجه اور كم حيثيت فردكوسون ديا گيا؟ ان كى مراد حضرت ابو بكر كا ۔ پھر اس نے تيز زبانى سے كہا كہا گر ميں چاہوں تو ان كے مقابلہ ميں گھوڑوں اور جوانوں كو جمع كر دوں ۔حضرت على كرم الله وجهہ نے فرمايا: اے ابوسفيان! تم نے ايک عرصه تک اسلام اور اہل اسلام سے عداوت ركھى گر اس سے اس كوكى نقصان نہيں پہنچا، ہم نے ابو بكر رضى الله تعالى عنہ كواس (خلافت) كا اہل پايا ہے ۔ إ

# ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كا تقوى ﴾

ابوبرصدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام کام کاج کر کے غلہ اور آمدنی لاتا تھا، ایک دن یہ غلام کچھ طعام لے کر آیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ طعام کھالیا۔ بعدازاں وہ غلام کہنے لگا کہ جب بھی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ طعام کھالیا۔ بعدازاں وہ غلام کہنے لگا کہ جب بھی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور بوجھتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ملتقت ہوئے اور فر مایا کہ جھے تو بھوک لگی تھی، اچھا! ہتاؤی کھانا کہاں سے لائے تھے؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آ دی کی فال نکالی تھی، جھے فال نکالے کافن اچھا تو نہیں آتا تھا، بس میں نے اس کو دھوکہ دیا، آج وہ آ دی جھے سے ملا اور اس نے (بطور صلہ کے) یہ کھانا جھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے جھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے جھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے حصور یا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگل۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگلی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگلے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگلے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خصہ کے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نگلے۔ ابوبکر رضی اللہ کیا کہ کہ تعالی عنہ نے دیا ور اس نے بتایا کہ تمہاری فالی درست نگلے۔ ابوبکر رضی اللہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا ک

فرمایا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، پھراپنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور نے کر دی، (اس طرح) جو کچھ کھایا تھا سارا نکال دیائے

سی نے بوچھا کہ ایک لقمہ کی وجہ سے سارا کھانا ہی نکال دیا؟ فرمایا کہ ہروہ جسم جواکلِ حرام سے پرورش پایا ہودوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے''اس لیے مجھے خطرہ ہوا کہ اس لقمہ سے میر ہے جسم کا کوئی حصہ پرورش یائے ہے۔

#### ﴿ افضل البشر بعد الانبياء ﴾

ایک دن حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تو نی عنه ، اور حضرت ابو الدرداء رضی الله تو نی عنه ، اور حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه کی عنه کام سے چلے جا رہے تھے ، اثنا ہے خدخت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کہ آگے آگے ، حضو یا قدس سلٹی ایک نظر پڑی تو معاتبانه اور ناصحانه انداز میں فرمایا: ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه! تم ایسے آ دمی کے آگے چل رہے ہوکہ نبیوں کے بعد اس سے افضل آ دمی پر بھی سورج طلوع نبیس ہوا۔ یہ ارشادِ نبوی سلٹی آئی آئی اور ان کی آگھیں افسوس کی وجہ ہے آ نسووں سے چکے لگیں ، پھر اس کے بعد ان کو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے بیچھے ہی جلے دیکھا گیا۔ سے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے بیچھے ہی جلے دیکھا گیا۔ سے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے بیچھے ہی جلے دیکھا گیا۔ سے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے بیچھے ہی جلے دیکھا گیا۔ سے

#### ﴿اے اللہ! مدینہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے ﴾

جب حضور نبی کریم ملٹ این مریم مدینه منورہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بان کو سخت بخار ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عیادت کے لیے آئیں یو چھا: ابا جان! کیا حال ہے؟ آپ رضی التد تعالی عنہ نے فر مایا:

ل "البخارى" (٣٨٣٢)

الحلية" ١/١١)

م "محمع الزوائد" (۲۸،۷۸)

والموت أدنى من شراك نعله

كل امرئ مصبح في اهلمه

'' ہرآ دی اس حالت میں اپنے اہل وعیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔''

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور اکرم سالٹہ اَیّا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کمیں اور آنحضور سالٹہ اِیّا کہ کو صدیق اکبر کے حال سے باخبر کیا تو حضور سالٹہ اِیّا کہ نے دعا کی کہ اے اللہ! جیسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اس بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلول میں پیدا فرما دے اور اس کی آب و ہوا کو درست کر دے اور ممارے مئة اور صاع (بیمانے) میں برکت پیدا فرما، اور اس (مدینہ) کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جھہ (مقام) پہنچادے لے

# ﴿ حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه اورنواسئه رسول ملتي اليهم ﴾

حضور نبی کریم سالی آیا کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسالی آیا کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیت جانب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے، اسی اثناء میں ان کا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ (ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ) نے جلدی ہے ان کو اٹھا یا اور اینے کندھے پر سوار کرلیا اور بار باریہ جملہ اوا کرنے گئے:

بابی شبیه بالنبی لیس شبیها بعلی

''میراباپ فدا ہو، بی<sup>حس</sup>ن نبی ملٹھٰ آیکم کے مشابہ ہے،علی کے مشابہ نہیں یہ ''

حضرت على رضى الله تعالى عنه بنس رب تصيح ير

ل "البخارى" (٥٦٧٤)

ل "مسند الامام احمد" (٨/١)، و "مستدرك الحاكم" (١٩٨/٣)

#### ﴿ كنوارى اورخاوند ديده ﴾

ہجرت سے پھے پہلے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ، آنحضور سٹی ایٹی کا حال معلوم کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو آنحضور سٹی ایٹی کو تنہا یا کر ترسیدہ ہوئیں ،عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ سٹی ایٹی شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟ آپ سٹی ایٹی نے فرمایا ،کس سے کردں؟ انہوں نے کہا کہا گر چاہیں تو خاوند دیدہ سے فرمالیں! حضور سٹی ایٹی نے ایک سے کہا کہ اگر چاہیں تو خاوند دیدہ کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کنواری تو اس محضوں کی بیٹی جو آپ سٹی ایکی کی ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے یعنی عائشہ بنت الی بحرضی اللہ تعالی عنہا ہیں عنہا ہیں عنہا بین خضور سٹی بیٹر نے کنواری اور خاوند دیدہ دونوں سے شادی فرمائی لے

#### ﴿ حضرت ابو بكرصد لِق رضى الله تعالى عنه اورعقبة بن الي معيط ﴾

ایک مرتبہ حضور سانی آیہ بیت اللہ شریف میں بیٹے اپ رب کی عبادت میں مصروف سے کہ خدا کا دشمن عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے کپڑے کواچھی طرح بل دیا اور پھر حضور سانی آیا ہی گر سے کواچھی طرح بل دیا اور پھر حضور سانی آیا ہی گر دن مبارک میں ڈال کر بہت سخت بھینچا قریب تھا کہ آپ سانی آیا ہی اس کی وجہ سے وفات پا جاتے ، کسی کو جرائت نہ ہو رہی تھی کہ آنخضرت سانی آیا ہی کو اس اذیت سے بچائے ،اشنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند آگئے۔ انہوں نے اس دشمن خدا در سول سانی آیا ہی کو کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کو کر کر دفع کیا اور فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کو کر کر دفع کیا دو فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کو کر کا کہ کر کر دفع کیا دو فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کو کر کر دفع کو کر کر دفع کیا دو کر کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔ تا

الحاكم" (۵۳/۳) وصححه.

ع رواه "البخارى" (٣٨٥٦)

#### 

ایک دن حفرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهدای به مجلس ساتھیوں سے باتیں کررہ سے تھے کدایک آ دمی نے کہا کہ آپ رضی الله تعالی عنه میں اپنے اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔حضرت علی رضی الله تعالی عنه میں حضرت ابو بکررضی تعالی عنه میں حضرت ابو بکررضی تعالی عنه میں حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه میں کھانے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے خص بیں کہ الله نے ان کا نام بزبان جریل علیہ السلام "صدیق" رکھانے ا

#### ﴿ تين جاند ﴾

ایک روز حضرت عائشہ صدیقد رضی الله تعالیٰ عنہا محوخواب تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے جمرہ میں تین چاند آ کر گرے ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے اس خواب کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تمہارے اس جمرہ میں تین چاند مدفون ہوں گے۔ پھر جب نبی کریم ساٹھ ایک آئے کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ اوا تہارے جمرہ میں ایک بہترین جاند مدفون ہوگیا ہے

#### ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه

تین کاموں میں مجھ پر سبقت لے گئے ﴾

ایک آ دمی حفرت علی بن انی طالب کرم الله وجهد کے پاس آیا اس نے اپنے دل میں پچھ سوچا، پھر پوچھنے لگا کہ اے امیر المؤمنین! کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انسار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی سب پر فوقیت دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ رضی

<sup>&</sup>quot;الحاكم" (١٢/٣)

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" لعبدالستار الشيخ ص ١ ٣

الله تعالی عند کے مناقب بھی ان سے زیادہ ہیں، آپ رضی الله تعالی عند اسلام لانے ہیں ہمی ان سے مقدم ہیں اور آپ رضی الله تعالی عنہ کو دوسری سبقتیں حاصل ہیں؟ حضرت علی کرم الله وجہ نے بری فطانت و ذہانت سے بوچھا: شاید کہتم قریش کے قبیلہ ' عائذ ق' سے تعلق رکھتے ہو؟ اس آ دمی نے کہا کہ جی ہاں، اے امیر المؤمنین! حضرت علی کرم الله وجہ نے فرمایا کہ اگر مومن، خدا تعالی سے پناہ پکڑنے والا نہ ہوتو میں تجھے قتل کر دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو تجھے میری طرف سے گھراہٹ پہنچ گی۔ پھر تنی سے فرمایا: تیرا ناس ہو! اگر میں زندہ رہا تو تجھے میری طرف سے گھراہٹ پہنچ گی۔ پھر تنی سے فرمایا: تیرا ناس ہو! الله تعالی عنہ تو جا دیے ہیں۔ نماز کی امامت اور خلافت میں مجھ پر سبقت لے گئے ہیں۔ نماز کی امامت اور خلافت میں مجھ پر سبقت لے گئے اور میں جلے گئے اور میں جلے گئے اور میں اللہ تعالی نے سب کی تو ندمت فرمائی لیکن ابو بکر کی مدح فرمائی کیار اور جمل کی اور محمل کی تو ندمت فرمائی کیکن ابو بکر کی مدح فرمائی۔ ارشاد ہوا:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرُ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ٢٠٠٠)

# ﴿ الله كي راه ميں چند قدم چلنا ﴾

حفرت ابوبمرصدیق رضی الله تعالی عند نے شام کی جانب چند لشکر روانہ کے اوران پریزید بن ابی سفیان ، عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند اور شرجیل بن حسند رضی الله عنها کو مفرت ابو بمر رضی الله تعالی عند ان کو عنبهم کوامیر مقر رکیا۔ جب بیاوگ روانہ ہونے گئے تو حضرت ابو بمر رضی الله تعالی عند ان کو الوداعی تصبحتیں کرنے لگے اور جب وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابو بمر رضی الله تعالی عند ان امراء کشکر کے ساتھ پیادہ پا چلتے رہے اور ان کو رخصت فر مانے لگے حتی کہ شخیة الوداع (مقام) تک پہنچ گئے۔ لشکر کے امراء کہنے گئے: اے خلیفہ رسول سٹی اللہ آپ رضی الله آپ رضی الله تعالی عنہ بیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آپ رضی الله تعالی عنہ نیدل چل رہے میں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آپ رضی الله تعالی عنہ نیدل چل رہے میں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آپ رضی الله تعالی عنہ نیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں گئی میں شار ہوں کے میں عالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیقد میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فیمی کی میں شار ہوں کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا ہوں کہ میں خوالی عنہ نے فرمایا کہ میں خوالی عنہ نے فرمایا کہ میں خوالی میں خوالی کو تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خوالی کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خوالی کی خوالی کے تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خوالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کیں کو تعالی کے تعالی کو تعالی کے تعالی کیں کے تعالی کی کے تعالی کے

ل "الكنز" (۳۵۵/۳)

ت "البيهقى" (٨٥/٩)، ابن عساكر (٣٥٦،٣٥٥/١)

#### ﴿اصحاب رضى الله تعالى عنهم كا امتحان ﴾

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه جلوه افروز ہوئے اور اپنے اصحاب رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا کہتم ان دوآیتوں کے متعلق کیا کہتے ہو:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (فصلت: ٣٠) اور ﴿ الَّذِينَ الْمُنُوا وَلَمُ يَلِبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ ﴾

(الانعام: ۸۲)

ان آیات کا تمہاری نظریس کیا مفہوم ہے؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ جارارب اللہ ہے پھراستقامت دکھائی، اس کا مطلب ہے ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ جارارب اللہ ہے پھراستقامت دکھائی، اس سے مراد ہے کہ پھرکوئی اور دین اختیار نہیں کیا اور اپنے ایمان کوظم سے نہیں ملایا یعن کی گناہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کو بے کل جگہ پر جمول کیا۔ پھرفر مایا کہ "قالوا ربنا اللّه شعر استقاموا" کا مطلب ہے کہ پھرانہوں نے کہ پھرانہوں نے اسے ایمان کوشرک کے ساتھ ملتبس نہیں کیا۔ فرشرک ہے کہ پھرانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ ملتبس نہیں کیا۔ ف

# ﴿ الله تعالى ، ابو بكررضى الله تعالى عنه بررحم فرمائے ﴾

آنخضرت ملی آیتی رفقاء کے درمیان پر وقار اور باعظمت طریقہ سے تشریف فرما ہے کہ آپ سالی آیتی اسٹے کہ آپ سالی اللہ تعالی ، ابوبکر رضی اللہ تعالی عند پر رحم فرمائے ، انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی ، دار ججرت میرے ہمراہ گئے اور بلال رضی اللہ تعالی عند کو غلامی سے آزادی دلائی۔ اور اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عند پر رحم فرمائے ، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواوران کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی فرمائے ، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواوران کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی

عثان پر رحم فر مائے ، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فر مائے ، اے اللہ! جہاں ہے جا ئیں ، حق کوان کے ساتھ ہی پھیر دے لے

# ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے دو بارتصدیق کی ﴾

# ﴿ كَمَانِي مِينَ بِرَكْتِ بُوكِي ﴾

حفرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند اپنے ساتھ تین مہمانوں کو لے کر گھر
پنچ، پھر مہمانوں کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑا۔ اور خود رسالت مآب سائیڈیڈیڈ کے ساتھ
رات کا کھانا تناول قرمانے کے لیے تشریف لے گئے ، کاشانہ اقدس سائیڈیڈیڈ پر رات کا
ایک حصہ گزار نے کے بعد گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا: مہمانوں کو کھانا کیوں
نہیں دیا؟ تہمیں کھانا کھلانے میں کیا چیز مانع ہوئی؟ بیوی نے کہا: مہمانوں نے آپ کے
بغیر کھانا کھانے سے انکاریا، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ خدا کی تم! میں
بھی یہ کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور
فرمایا کہ کھاؤاتو وہ کھانے گئے۔ ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: خدا کی تم! ہم جولقہ بھی
اٹھائے اس کے نیچے سے اور زیادہ نکل آتا تھا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے۔ اور باتی بچا ہوا

ل "التومذى" (٣٢٣٤)

کھانااس کھانے سے زیادہ ہے جو پیش کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو واقعی کھانا ویبابی تھایا اس سے بھی زیادہ تھا، اپنی بیوی سے فرمانے گئے: اے بی فراس کی بہن! یہ کیا ہوا؟ وہ خوش سے کہنے گئیس: واقعی یہ تو پہلے سے تین گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا رسول اللہ ملی آیا ہے کی خدمت میں لے گئے۔ ا

#### ﴿ اہل بدر کی شان ﴾

حضرت ابو کمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس کچھ مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں وہ مال برابر طریقہ سے تقیم کردیا ، حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ الل بدر اور دوسر نے لوگوں کے درمیان برابر کا برتا و کرتے ہیں؟ حضرت ابو کمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا تو مقصد تک پنچنے کا ایک و رابعہ ہے اور اس میں زیادہ وسعت زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابو کمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما ایک و روانہ فرمار ہے تھے اور مختلف مہمات میں امراء کو مقرر کر ہے تھے کہ ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخصے ان کے مقام کاعلم ہے ایکن میں یہ بات پندئیس کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں سے جھے ان کے مقام کاعلم ہے ایکن میں یہ بات پندئیس کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں سے جھے ان کے مقام کاعلم ہے ایکن میں یہ بات پندئیس کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں سے جھے ان کے مقام کاعلم ہے ایکن میں یہ بات پندئیس کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں سے

﴿ ابو بكر رضى الله تعالى عنه، اوران كاحسانات كابدله ﴾

حضور اقدس مظر الله عندے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواہر ایک کا بدلہ چکا

ل "جامع كرامات الاولياء" (١٢٧/١) ع "حلية الاولياء" (٣٤/١)

دیا ہے، کیونکدان کے ہم پرایسے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے روز ان کا بدلہ ان کودیں گے اور جس قدر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع پینچایا اتنا نفع مجھے اور کسی کے مال نے نہیں پہنچایا لے

# ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كے چند فضائل ﴾

مسجد کے صحن میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھا ورآپ رحمۃ اللہ علیہ کے اردگر دلوگ بھی جمع تھے، لوگوں نے صدیق اکبرض اللہ تعالیٰ عنه کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کا حضور ساتھ ایک کی نظر میں ایک وزیر کا مقام تھا، آنحضور ساتھ ایک تھام اہم امور میں ان سے مشاورت فرماتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی الاسلام تھے، نیز غار میں بھی من ثانی بھی من ثانی بھی شانی بھی قریش میں ثانی بھی تھے اور قبر مبارک میں بھی یہی ثانی میں۔ اور حضور اکرم ساتھ ایک کو ان پر مقدم نہیں رکھتے تھے سے

ایک آدمی حضرت علی بن الحسین رضی الله عنها کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضور ملٹی ایک آئی کی نظر میں حضرت ابو بکرا در حضرت عمر رضی الله عنها کا کیا مقام تھا؟ آپ رضی الله تعالیٰ عند نے فر مایا کہ آنحضور ملٹی کی نظر میں ان کا مقام وہی تھا جو اس وقت ان کا مقام ہے۔ سر (یعنی جیسے ان کی قبریں ، حضور سٹی کی تیر مبارک کے ساتھ ہیں۔)

#### ﴿ اپنی اصلاح کی فکر کرو ﴾

فكروغم كى كيفيت ميں صديق اكبررضي الله تعالى عنه منبر برجلوه افروز ہوئے ،حمر

ل "الترمذى" (٣٥٩٣)

ع "الحاكم" (٣٠٠٠٠٠٢)

س "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

وثناء کے بعد فرمایا: لوگواتم بیر آیت مبارکہ پڑھتے ہو:

﴿ لَا لَيْهِ اللَّذِينَ المَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمُ الاَيضُرُّ كُمُ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ (المائدة: ١.٥)

کیکن اس کے معنی کوخلاف کے مقام پر محمول کرتے ہو۔ حالانکہ میں نے سر کار دو عالم سلٹی آیا کی کہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کوئی کام خلاف شرع ہوتے دیکھیں اور اس کام کو نہ روکیس تو عنقریب اللہ سب کوعذاب میں گرفتار کریں گے، پھر اس عذاب کوان نے دورنہیں کریں گے لے

# ﴿ الرعظيم مرتبه حاصل كرنا جابتي موتو .....

حضورِ اکرم سلی الله تعالی عند کے دھزت اغر رضی الله تعالی عند کے لیے مجوروں کی ایک حضرت اغر مزنی رضی الله تعالی عنداس انصاری آ دمی ہے جا کر لے لو، حضرت اغر مزنی رضی الله تعالی عنداس انصاری آ دمی کے پاس گئے اور ان سے مجوروں کی تصلی ما نگی تو اس نے ٹال مٹول کی اور دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت اغر ، حضورِ اقدس کی تصلی ما نگی تو اس نے ٹال مٹول کی اور دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت اغر ، حضور الو بکر مطرت المول کی اور سارا قصد سنایا، آ مخصور مسلی آئی آئی نے حضرت الو بکر رضی الله تعالی عند کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان کے ساتھ اس انصاری آ دمی کے پاس جا کمیں اور اس سے مجوروں کی تھیلی وصول کریں۔ حضرت اغر کہتے ہیں کہ حضرت الو بکر رضی الله تعالی عند نے مجھ سے مجد میں ملنے کا وعدہ کیا، جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو میں نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کو حسب وعدہ اپنی جگہ پایا، چنا نچہ ہم (اس انصاری آ دمی کو دور سے دیکھتے آ دمی کے پاس) چلے، جب بھی صدیق اکر رضی الله تعالی عند کسی آ دمی کو دور سے دیکھتے اسے سلام کرنے میں کو کی خضرت نے مرایا کہ اگر تم یہ چا ہتے ہو کہ تمہیں عظیم مرتبہ حاصل ہوتو اسے سلام کرنے میں کو کی خضرت نہ لی جائے ہے۔

ل "الترمذي" ۲۱۲۸)، وابن اماجه (۴۰۰۵)

ع "الطبراني" (۸۸۰) (۱/۰۰۳)

#### ﴿ مجھے فرمایئے ، میں اس کی گردن اڑا تا ہوں ﴾

ایک مرتبه حضرت ابو برصدین رضی الله تعالی عنه کوایک آدمی پراتنا سخت غصه آیا که اس سے قبل آپ رضی الله تعالی عنه کواس قد رشد یدغصه کی حالت میں نہیں دیکھا گیا، (یہ حالت دیکھ کر) ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا: اے خلیفه کرسول ساتھ کیا ہیں، (یہ حالت دیکھ کر) ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه مجھے فرمایئے، میں اس کی گردن اڑا تا ہوں، (یہ بات سنتے ہی) حضرت ابو بررضی الله تعالی عنه کا غصه فرو ہوا، آتش غضب میں کی آئی تو ابو ہریرہ رضی الله تعالی الله تعالی عنه سے فرمایا: تیری مال تجھ پر روئے، تو نے یہ کیوں کہا؟ ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ خدا کی تم اگر آپ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه ایرو تیری ماں تجھ پر روئے، بیتن تو رسول الله ماٹھ کیا تیم کے بعد کی کو حاصل نہیں ہے لے عنہ! تیری ماں تجھ پر روئے، بیتن تو رسول الله ماٹھ کیا تیم کی کو حاصل نہیں ہے لیا

#### ﴿ تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے ﴾

ایک آ دی حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عندان دنوں خلیفة المسلمین تھے۔اس آ دمی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ شکوہ کیا کہ میرا باپ میراسارا مال اپنے قبضہ میں کر کے اس کا صفایا ہی کرنا چاہتا ہے۔ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اس آ دمی کے باپ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تہمیں اس کا صرف اتنا مال لینے کا حق ہے جو تیرے لیے کافی ہو۔ اس کے باپ نے کہا: اے ضلیفہ رسول سال میں ایک کیارسول کریم سال میں کے بیارشاد نہیں فرمایا کہ:

#### ﴿انت ومالك الأبيك

'' بعنی تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملک ہے۔''

ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے فر مايا: ہاں، بالكل فر مايا ہے، مگر اس سے آنحضور

#### الله الله المالية الما

ل "مسندابی یعلی" (۸۰،۷۹)

الخلفاء الراشدون" (ابوبكر الصديق) ص ٨٢

### ﴿ نيكيول ميں سبقت لے جانے والے ﴾

ایک دن حفزت علی کرم اللہ وجہہ، لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے اور ان سے خیر وفضل کی باتیں کررہے تھے کہ اچا تک ان کے سامنے حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جوا تو فرمانے لگے کہ ہاں، وہ سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ہونا چاہیے، وہ سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی قشم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کی نیک کام میں ہمارا مسابقہ ہوا تو وہ ہم پر سبقت لے گئے لے

# ﴿ شَیخین رضی الله تعالی عنهما کی مثال آئے اور کان جیسی ہے ﴾

نی کریم سلی آیا نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کتاب اللہ کی تعلیم کی نصیحت وہدایت دیتے ہوئے فرمایا: قرآن چارآ دمیوں سے سیکھو: ابن اتم عبد، معاذ، أبى اور سالم مولی ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم سے ۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان حضرات کولوگوں کی طرف سمیجوں جیسے عیسی بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھجا۔ ایک مختص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ مالی آئیلی کی نظر میں کیا مقام ہے؟ آپ مالی آئیلی نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے مستعنی نہیں ہوں، دین میں ان دونوں سے مستعنی نہیں ہوں، دین میں ان دونوں کی مثال تو آ کھے اور کان جیسی ہے ہے۔

# ﴿ جُوْحُصْ ذرہ برابر عمل کرے گا ..........﴾

ایک دفعہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند، رسول اللہ مل اُلی آیا کے ساتھ بیٹھے کھانا کھارہے تھے کہ بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

ل "مجمع الزوائد" (٣٩/٩) ع "مجمع الزوائد" (٥٥/٩)

﴿ فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَّرَهُ ﴾ (الزلزال: ٨٠٤)

''پیں جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو (وہاں) دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اس کود کیھے لے گا۔''

ابو بمرصدین رضی الله تعالی عنه نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور گھراتے ہوئے عرض کیا: یا رسول الله ملٹی ہے ہیا ہم اپنی تمام برائیوں کو الحلے جہاں میں دیکھیں گے؟ آنحضور سلٹی ہے ہی ہے جس کا تنہیں بدلہ دیا جاتا ہے اور نیکی ، نیکوکارکو آخرت میں طے گی لے

#### ﴿ اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ﴾

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّه عنہما تشریف لائے تو سرورِ دو عالم مللّی اُلِیّم نے فرمایا: بید دو خض نُمّام اول و آخر اہل جنت کے بوڑھوں کے سر دار ہیں۔ مگر انبیاء اور مرسلین اس سے مستثنی ہیں۔ پھر آپ سلیمائیتی نے فرمایا: اسے علی رضی اللّه تعالی عنه! ان کونہ بتانا ہے

### ﴿ حوض كوثر بررفاقتِ نبوى اللهُ البالم ﴾

ایک دن حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه، نبی اکرم ملی آیا کم خدمت اقد س میں بیٹھے تھے کہ آنحضور ملی آئی نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! تم حوضِ کوژ پرمیرے رفیق ہواور غارمیں میرے صاحب ہو۔ س

ل "الحاكم" (۵۳۳،۵۳۲/۲)

ع "الترمذي" (۳۵۹۸)

س "الترمذي" (۳۲۰۳

#### ﴿ بيت المال كھولو! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كاعوالي مدينه مين مشهور كهر تفاجس كا کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: اے خلیفہ رسول ملیٰ آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے لیے کوئی پہرے دار مقرر کیوں نہیں كرتے؟ آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: وہاں كوئى خطره نہيں۔ يو چھا گيا كه وه كيوں؟ فر ما یا کہ اس برقفل ( تالا ) لگا ہوا ہے۔ درحقیقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سارا مال (ضرورت مندوں میں)تقسیم کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس ميں کچھ باقی ندر ہاتھا، جب ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عندمدینہ مقل ہو گئے تو بیت المال کو بھی اینے رہائش گھر میں منتقل کر لیا، جب کوئی مال آتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیت المال میں رکھ ہے ، پھرلوگوں میں تقسیم کر دیتے حتیٰ کہ پچھ بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی جب وفات ہوگئی اور آپ رضی الله تعالی عنه کی تدفین بھی عمل میں آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خزانچیوں کوطلب کیا اور ان کے ہمراہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال میں تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورعثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بیت المال کھولا تو اس میں نہ دینار ملا اور نہ درہم۔ایک بوری ملی ، اس کو جھٹکا تو اس سے ایک درہم نکلا ، (بیرحالت و کھیر) ان کو ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند پررحم آگیا۔

# ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كا صدقه كرنا ﴾

حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچھ مال بطور صدقه کے چھپا کر لائے اور دھیمی آ واز میں عرض کیا: یا رسول الله ملٹی آیا ہی میرا صدقه ہے، اور الله کے لیے میرے ذمہ ایک اور صدقہ بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اپنا صدقه بطور اظہار

<sup>&</sup>quot;طبقات ابن سعد" (۲۱۳/۳)

#### ﴿ كَاشْ! مِين پِرنده موتا!﴾

موسم خوشگوارتھا حضرت الوبرصدیق رضی الله تعالی عند آسان کی طرف دیمے رہے تھے کہ آپ رضی الله تعالی عند کی نظر ایک پرندہ پر پڑی جوایک درخت پر ببیٹا میٹی الله تعالی عند کہنے گئے، اے میٹی آ واز میں چپچہا رہا تھا۔ (بی منظر دیکھ کر) آپ رضی الله تعالی عند کہنے گئے، اے پرندہ! تو اچھا ہے، خدا کی تسم! کاش! میں تیری طرح (کا ایک پرندہ) ہوتا، درختوں پر بیٹھتا، پھل کھا تا اور اڑتا بھرتا، نہ کسی حساب کا ڈر ہوتا اور نہ عذا ب کا۔ خدا کی تسم! کاش! میں سرراوا ایک درخت ہوتا۔ اونٹ میرے پاس سے گزرتے اور مجھے اپنے منہ کا نوالہ بیاتے، مجھے چباتے، کھاتے اورنگل جاتے، پھر مجھے بینگنیوں کی صورت میں نکا لئے، میں کوئی بشرنہ ہوتا۔ آ

#### ﴿ ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الناس ہيں ﴾

حفزت عمر رضی الله تعالی عنه، حفزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس آئے اور صدیق اکبررضی الله تعالی عنہ کو یوں مخاطب کیا:

﴿ يَا حَيْرِ النَّاسِ بَعَدُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ ال

"منصب ابن ابی شیبة" (۱۳۳/۸)

ل "ابونعيم") ١/٣٢)

حفزت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنہ نے (اس انداز تخاطب پر) حیاد شرم اور عاجزی وانکساری سے سر جھکا لیا، پھر فرمایا کہتم مجھے یہ کہدرہے ہو حالا نکہ میں نے رسول کریم ملٹی اینٹی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر آمی پر سورج طلوع نہیں ہوالے

# ﴿ ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے آزاد كردہ غلام ﴾

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه جب مکه میں تھے تو تبول اسلام کی شرط پر غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے، آپ رضی الله تعالی عنه کمزور عاجز اور بوڑھی عورتوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی شرط پر غلای سے آزادی دلاتے تھے، (ایک دن) آپ رضی الله تعالی عنه کے والد ابو قافه آئے اور کہنے لگے کہ بیٹے! تم کمزور لوگوں کو آزادی دلاتے ہو،اگر طاقتور اور جری شم کے مردوں کو آزادی دلاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ تمہارے کام بھی آئیں گے، دشمن سے تمہارا دفاع بھی کریں گے۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه نے کہا، ابا جان! میں تو اللہ تعالی سے ہی اس کا صله اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کے اللہ تعالی نے بی تعالی نے بی تا کہا، ابا جان! میں تو اللہ تعالی ہے ہی اس کا صله اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کا سلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کا سلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کا سلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کا سلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کی تعالی نے بی آب کا سلہ کی تعالی نے بی آب کا سلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے بی آب کا سلہ کا سلم کی تعالی نے بی آب کا کی تعالی نے بی آب کو کو کو کو کو کی تعالی نے بی آب کی تعالی نے بی تعالی نے بی تعالی نے بی تعالی نے بی تعالی نے بعد کی تعالی نے بی تعا

﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُطَىٰ واتَّقَى ﴾ (الليل: ٥) ع

### ﴿ ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى وصيت ﴾

دن مسلسل گزررہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صاحب فراش ہیں، بدن مبارک خدا کے خوف سے لرزال و ترسال ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاغم کے مارے ان کے سر ہانے بیٹھی آنسو بہا ربی ہے، دریں اثناء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: بیٹی! میں مال و تجارت

ل "الترمذي" (۲۱۷)

ع "تاريخ الخلفاء" ص ٨٢

کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مال دار تھالیکن جب مجھ پر امارت کا بار پڑا تو میں نے سوحیا کہ بس بقدر کفایت مال لے لول۔ بیٹی! اب اس مال میں سے صرف یہ عباء، دودھ کا بیالہ اور بیفلام بچاہے جب میری وفات ہوجائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کے پاس بھیج دینا۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه کی وفات ہوگئی ، روح مبارک جسم سے نکل کراعلیٰ علیین میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہو گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ عباء، دودھ کا برتن اور غلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس بھیج دیئے۔ (یہ چیزیں د کھے کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئکھوں میں آنسو اللہ آئے اور فرویا: اللہ تعالیٰ ابو بكررضى الله تعالى عنه يررحم كرے! انہوں نے اپنے بعد آنے والوں كومشكل ميں ڈال دیا، کی کو پچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ (لیتن اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری) خدا کی قتم! اگر ابوبکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بمررضی الله تعالی عند کے ایمان کا پلیہ بھاری ہوگا۔ خدا کی متم! میری بیتمنا ہے كەكاش كېيى ابوبكررضى اللەتغالى عنە كےسينه كاايك بال ہوتا۔حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فر ماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی ديناريا در بهمنهيں چھوڑا، وہ تو اپنا مال بھی ہيت المال ميں ڈال ديتے تھے ليے

#### ﴿ آ پِ رضى الله تعالى عنه كا وقت ارتحال ﴾

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند بستر مرگ پر لیٹے تھے بدن پرلزہ طاری تھا، اعضاء، خوف و گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے اور لوگ کثرت سے عیادت کرنے آرہے تھے، لوگوں نے پوچھا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عند! اے فلیف رسول سلٹی آئیآ ہا؟ کی طبیب کو بلالا ئیں! آ پ رضی الله تعالی عند نے بلکی سی مسکراہٹ میں فرمایا کہ طبیب تو آگیا ہے۔ لوگوں نے افسردہ ہوکر پوچھا: پھراس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِنسٹی ہے۔ لوگوں نے افسردہ ہوکر پوچھا: پھراس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِنسٹی ہے۔ لائدہام احمد (۱۱۱۱۱)، و "المطالب العالية" (۳۵/۳۳)

فَعَالٌ لِمَا أُدِیْد یعنی میں جو چاہتا ہوں سوکرتا ہوں۔ لوگوں نے اظہارِ افسوں کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلایا اور پھر خاموش ہوگئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کا عیادت کے لیے آئیں، ویکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان کئی کے عالم میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاروں پر آئنورواں تھاس شدت کرب کے عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہوگئے:

لعمرک مایعنی الثراء عن الفتی اذا حشر جت یوماً وضاق بھا الصدر '' تیری عمر کافتم! جان کنی کے دفت اور سینہ تنگ ہو جانے کے عالم میں کسی انسان کواس کی مال داری کا منہیں آتی۔''

صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر النفات فرمائی اور فرمایا: اے بیٹی! ایسا نہ کہو، بلکہ تم پیکہو:

﴿ وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ (سورة ق: ١٩) " اورسكرات موت كا وقت حل كما تها آكيا-"

اس کے بعد حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میر سے ان دو کپڑوں کو دیکھو، انہیں دھوکر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ زندہ آ دی کو نئے کپڑوں کی مرد ہے کی بہنست زیادہ ضرورت ہوتی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت کی کشکش میں تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبراتے ہوئے عرض کیا: اے ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ!اے ضلیفہ رسول ملی آئے آئے ابجھے وصیت کیجیے؟ ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تعالی تم پر دنیا (کے وروازے) کھولے گالیکن تم اس میں سے بھتر رضرورت ہی لینا، اور یہ کہ جو محض میں ناہ کو نہ تو ڈیا ورنہ ادار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی بناہ و امان میں آ جا تا ہے۔ لہذا تم اس کی بناہ کو نہ تو ڈیا ورنہ اوند صدر زخ میں ڈال دیئے جاؤ گے لیا

#### ﴿ حضرت على رضى الله تعالى عنه كاتعزيتي خطاب ﴾

خليفة رسول التُهلِيلِيمَ إحضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كي وفات كے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں صف ماتم بچھ گئی اور مدینہ کے درود بوار برلرزہ طاری ہو گیا۔حضرت علی رضی الله تعالی عنه کووفات کی خبر ملی تو فورأ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَاجعُونَ ٥ يرصة موع مكان سے بابرتشريف لائے اور فرمايا: اليوم انقطعست خلافة النبوة "ليني آج خلافت نبوت كالقطاع موكياء" كهردورت موع آع اورحفرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درواز ہ پر کھڑے ہو کریپے فر مایا:''اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! الله تم پر رحم کرے! تم سب سے پہلے اسلام لائے، تم سب سے زیادہ مخلص ملمان تھے، تہارایقین سب سے زیادہ مضبوط تھا، تم سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھ، سب سے زیادہ باعظمت تھے، محبت اور منقبت میں سب سے افغل تھ، مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برتر تھے، سیرت و عادت میں آ مخضرت ماللہ اللہ سے سب ے زیادہ مشابہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے رحم دل باپ تھے، جب كەدە آپ رضى الله تعالى عنه كى ادلا دكى طرح تھ، آپ رضى الله تعالى عنه نے خوب پیش قدی دکھائی اورائے بعدیس آنے والوں کوتھادیا، پس ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف لوٹے والے ہیں، ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں، ہم نے معاملہ، اللہ کے سپر د کر دیا ہے،رسول الله ملٹی الیلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کی وفات جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں برتہمی نازل نہیں ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنه، دین کی عزت اور قلعہ کی حیثیت کے حامل تھے، پس اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کواینے نبی سلٹی ایکٹی سے ملا دے اور ہم کو تمہارے بعد تبہارے اجرے محروم اور بے راہ نہ کرے۔''

جب تک حضرت علی رضی الله تعالی عنه ، تعزین خطاب فرماتے رہے سب لوگ خاموش رہے لیکن جونہی خطاب فتم ہواسب بے تعاشار دیے اور سب نے بیک زبان ہو

كركها: "صدقت يا اب عد رسول الله مَلْكُ " يَعِي الله الله مَلْكُ " " يَعِي الله مِلْكَ اللهُ الل

الحمد لله "مأة قصةٍ من حياة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه" كا پهلاسليس اردوتر جمه مؤرند لا اكتوبر الموسليس اردوتر جمه مؤرند لا اكتوبر الموسليس الروتر بده عشروع بوكرا ااكتوبر الموسلية بروزمنكل پاية يحميل كوپنچا-

طالب دعا: خالد محمد بن مولانا حافظ ولی محمد رحمة الله علیه (فاضل ومدرس) جامعه اشرفیه لا مور و (نائب الرئیس) لجنة الصنفین لا مور

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وأصحابه اجمعين

